

Scanned with CamScanner





شانع کوده رفناکسی ایسان دستاروژ، کوژگیت، بھیونڈی ا يمل كي تين طلاق محدثين كي عدالت ميس

تفنيف: محرمجوبرضامصباحي

نوری دارالا فتاء سنی جامع مسجد کوٹر گیٹ ،امام احمد رضاروڈ ، بھیونڈی (ممبری)

پية: مومائيل:

نام كتاب:

mrqmisbahi@gmail.com 9850658199

. کمیوزنگ:

سيدشعيب رضاعبدالحميد، (بھيونڈي)

ڈیزائننگ اینڈ پرنٹنگ: کِلک آرٹ اینڈ پرنٹرس، بھیونڈی

صفر المظفر مهمهاه، جنوری سامیء

سن اشاعت:

1 \*\*\*

تعداد:

>A+

تعدادصفحات:

۴۹/رویے

ېدىي:

بتعاون

## الحاج اسلم عالمگير ملكانى

ملكاني استيث، كانديولي (ايست )مبئي-١٠١

## ملنے کے پتے :

- ا) نیوسلور بک ایجنسی محمطلی رود ممبنی
- ۲) رضوی کتاب گھر، نیبی نگر، بھیونڈی
- ۳) اردوکتابگر،منگل بازارسلیپ، بھیونڈی
- ۵) چشتی کتاب گھر (مولاناذاکر حسین) جانگی نگر، جنگپور، دھام (نیمال)

ا يمجلس كي تنن طلاق محدثين كي عدالت ميس

نام كتاب:

محمحوب رضامصباحى

تفنيف:

نوری دارالا فتاء سنی جامع مسجد کوٹر گیٹ،امام احمد رضاروڈ ،بھیونڈی (ممبئی)

پة

mrqmisbahi@gmail.com

9850658199

موبائيل:

سيدشعيب رضاعبدالحميد، (بھيونڈي)

کیوزنگ:

دْيِرْا مُنْكَ ايندْ پِرِنْمُنْكَ: كِلْكِ آرٹ ايندْ پِرنٹرس، بھيوندْي

صفر المظفر ١٣٣٨ ه، جنوري ١٠٠٣م

. سناشاعت:

1 \*\*\*

تعداد:

\*\*

تعدادصفحات:

۴۰ اردوپ

مديد:

بتعاون

## الحاج اسلم عالمگير ملكانى

ملكاني استيك، كانديولي (ايسك)مبيئ-١٠١

### ملنے کے پتے :

- ا) نیوسلور بک ایجنسی مجمعلی روز ممبئی
- ۲) رضوی کتاب گھر، نیبی نگر، بھیونڈی
- ۳) اردو کتاب گھر،منگل بازارسلیپ، بھیونڈی
- ۵) چشتی کتاب گر (مولانا ذاکر حسین) جانگی نگر، جنگپور، دهام (نیبال)

## فهرست

| صغي  | مضمون                                                                     | نبر |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4    | تقريظ                                                                     | 1   |
| 5    | دعائية كلمات                                                              | 2   |
| 6    | تقريم                                                                     | 3   |
| 9    | سببتفنيف                                                                  | 4   |
| 13   | ایک مجلس میں دی گئی تین طلاق کے متعلق امت مسلمہ کا موقف                   | 5   |
| 14   | ایک مجلس کی تین طلاق کے تین ہونے پرقر آن مقدس سے دلیل                     | 6   |
| 16   | ایک مجلس کی تین طلاق کے تین ہونے پراحادیث اور شروحات احادیث سے استدلال    | 7   |
| 45   | صیح مسلم نیں درج حدیث طاؤس اور مسنداحد میں درج حدیث رکانہ میزان عدالت میں | 8   |
| 47   | صحیح مسلم میں درج طاؤس کی روایت کا محدثانہ جائزہ                          | 9   |
| 54   | طاؤس کافتوی طاؤس کی روایت کےخلاف                                          | 10  |
| 55   | صیح مسلم میں درج طاؤس کی روایت کے خلاف طاؤس کی دوسری روایت                | 11  |
| . 59 | منداحد میں درج حدیث رکانہ کامحد ثانہ جائزہ                                | 12  |
| 72   | اہل حدیث کی متدل حدیثوں پراجمالی نظر                                      | 13  |
| 73   | محدثین کی عدالت کا فیصله                                                  | 14  |
| 73   | ايك قابل توجه حقيقت                                                       | 15  |
| 74   | الوداعي كلمات                                                             | 16  |

## تقريظ

عمدة الحققين جامع معقولات ومنقولات شنرادة صدرالشريعه حضرت علامه **مفتى بهاءالمصطفىٰ قادرى (مدظله**العالى) (شخ الحديث جامعة الرضابريلى شريف)

بسم الله الرحمن الرحيم.

نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم

کسی موضوع پر تحقیقی مضمون سپر دقلم کرنا کتنا مشکل امر ہے، بیا ہل علم پر ظاہر ہے۔
موضوع کے ہر گوشہ پر نظر رکھنا اور تمام شہات کا احاطہ کر کے ہر شق پر دلائل کے انبار لگادینا
کسی ماہر علم فن کا ہی کام ہے۔ گرا می قدر مولا نامفتی محبوب رضا مصباحی دلائل کی گلفشانی
کرتے ہوئے اس وادی کے بیچ فخم سے ایسا گذر گئے کہ دل سے سبحان اللہ ماشاء اللہ کی صدا
بار بار آنے لگی۔ عزیز م موصوف ایک نو جوان صاحب علم ، عالم ، فاضل مفتی ہیں۔ اس عمر میں
اتنا وسیع مطالعہ قابل ستائش ہے۔ میں مفتی صاحب کا پہلی ہی ملاقات میں گرویدہ ہوگیا۔
عزیز م موصوف کے اور بھی کئی رسائل ہیں جوعوام کیلئے بہت مفید ہیں۔
عزیز م موصوف کے اور بھی کئی رسائل ہیں جوعوام کیلئے بہت مفید ہیں۔

میں دعاء گوہوں کہ مولی تعالی عزیز مفتی صاحب کومزید توت، ہمت، اور خدمت دین کی تو فیق عطافر مائے۔ اور ان کی خدمات کو ذخیرہ آخرت بنائے اور عوام میں قبولیت عام وتام عطافر مائے۔ (آمین) بجاہ سید المر سلین علیہ التحیة و التسلیم دعا گو،

بهاءالمصطفیٰ قادری خادم جامعة الرضا، بریلی شرف کی ستمبر۲۰۱۲ء،۱۳م شوال المکرّ م ۳۳۳اه

# دعائيه كلمات

بقیة السلف عمدة الخلف شنرادهٔ صدرالشریعه حضرت علاهه فداء المصطبی قادری صاحب قبله (سابق استاذ جامعیشمس العلوم، گھوی)

# تقديم

## مفتی اعظیم مبئی قاضی شریعت حضرت علامه **هفتسی همهمود اختر القادری** (هفطه الله) (رضوی امجدی دارالافتام مبئی)

بسم الله الرحمٰن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علیٰ رسولہ الکریم ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دینا اگر چہ ممنوع و گناہ ہے لیکن جمہور صحابئہ کرام وتا بعین عظام، ائمہ مجتمدین وعلمائے متقدمین ومتاخرین رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین کاند ہب یہی ہے کہ تینوں واقع ہوجائیں گی تفییر صاوی میں ہے:

"اذاق ال لهاانت طالق ثلاثااو البتة وهذاهو المجمع عليد، لعنى الركوئي شخص اپني بيوى كويول كهه دے كه تو تين طلاقوں سے مطلقه ہے تو تينوں واقع ہوجائنگی اس پرامت كا جماع ہے۔

محقق على الاطلاق امام ابن جهام عليه الرحمة والرضوان فتح القدير ميس فرمات بين:

"ذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من ائمة المسلمين الى انه يقع الثلث، يعنى تمام صحابه وتابعين اوران ك بعدك المملمين كافر به بها م كريينول واقع بوجائيل گي۔

لیکن غیرمقلدین زمانہ چونکہ ہرجگہ نفس کا آرام تلاش کرتے ہیں اورجس بات میں نفس امارہ کوراحت حاصل ہودہی ان کادین وایمان ہے اگرچہ وہ باطل سے باطل اورضعیف سےضعیف ترقول ہوانہیں صحابہ کرام کے اتباع و پیروی کی توفیق نہیں ہوئی۔جن

کے بارے میں سیدعالم ہادی دوعالم ایستانی کا ارشادگرای ہے''اصحابی کالنجوم فبایھم اقتهدیت اهته دیسم" میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں ان میں ہے جن کی بھی پیروی كروگے ہدایت یا جاؤگے - ہاں!ابن تیمیہ جیسے گمراہ وگمراہ گرشخص كی اندھی تقلید میں اجماع ی مخالفت ضرور کرتے ہیں ابن تیمیہ کے اتباع میں ان غیر مقلدین کا بھی محض نفسانی آسانی کیلئے یہ باطل عقیدہ ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک ہی ہے نفس امارہ کی پیروی میں نہ انہیں قرآن حکیم اوراحادیث کریمہ کے احکام کی پرواہ ہے نہ ہی صحابہ کرام کے اقوال وندہب کا خیال۔ بیاہے باطل موقف تین طلاق کے ایک ہونے کی تائید میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت تو پیش کرتے ہیں لیکن اس امر میں خودان کا کیا مذہب ہے اس سے بالکل انحراف کرتے ہیں۔ تعصب وگمراہی کی عینک لگا کرد یکھنے والوں کواتنی بھی موجه بوجه بین کهایک جلیل القدر صحالی جوسیدالمفسرین اور حبر الامة کے لقب سے معروف ومتاز ہیں انہوں نے اپنی ہی روایت کردہ حدیث یاک کے خلاف موقف کیوں اختیار فرمایا؟ اوررسول اکر میالیہ کے ارشادگرامی کے ہوتے ہوئے ایبافتوی کیوں صاور فرمایا جس سے اس کی فعی ہوتی ہوا گر تعصب کی عینک اتار کرا حقاق حق کی نظر سے د کھتے توان پرضرور آشکارہ ہوجاتا کہ صحالی رسول ایک اپنی روایت کردہ حدیث کے خلاف کوئی موقف ای وقت اختیار کر سکتے ہیں جب اس حدیث کامنسوخ یاموؤل ہوناان کے زريك ثابت موجيها كنبراس مين ع:"ان رواية اذاعمل بخلاف كان ذالك طعنافي صحة او دليلاعلى انه منسوخ او مصروف عن الظاهر" غيرمقلدين اپے موقف کی تائید میں ضعیف سے ضعیف تر قول کو بھی خوب بغلیں بجا بجا کر پیش کرتے ہیں اور ہم سے بخاری شریف یادیگر صحاح سة کی حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں اور جب حدیثیں پیش کی جاتی ہیں توضعیف ضعیف کی رے لگاتے ہیں مجلس واحد میں طلاق ثلاثہ کے بارے میں بھی انکاوہی برانا جاہلانہ رویہ ہے اورجس حدیث کا جواب علمائے اہل سنت سكروں مرتبددے على بين اسے عوام كے سامنے اس طرح پيش كرتے بيں جيسے علمائے حق

کے پاس اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔

زرنظركتاب" ايك مجلس كي تين طلاق معدثين

کی عدالت میں "اس موضوع پر بہت ہی مدل اور محققانہ بحث ہے جس صدیت کوغیر مقلدین اپنے موقف کی تائید میں بڑے طنطنے کے ساتھ پیش کرتے ہیں فاضل مصنف نے اس پر بہت ہی سیر حاصل گفتگو کی ہے اور غیر مقلدین کے استدلال کا بڑا دندان شکن جواب دیا ہے اگر واقعی عمل بالحدیث کے دعوی میں کچھ بھی صدافت ہوگی تو اپنے موقف سے تائب ہوکر جمہور کا فد جب ضرور اختیار کرلیں گے مگر ایسا ہونا ممکن نہیں کہ بیلوگ "ختم الله علی قلو بھم "کے مصداق ہیں۔

اس کتاب کے فاضل مصنف جناب مولا نامفتی محبوب رضامصباحی صاحب بہت ہی باصلاحیت، فعال اور متحرک نو جوان عالم ہیں انہوں نے بدعقیدوں کے باطل موقف کے ردمیں کئی ایک کتابیں تصنیف کی ہیں جودلائل و براہین سے مزین ہیں یہ اپنی تقریر و تحریر کے ذریعہ مسلک اعلی حضرت کی خدمات بحسن وخوبی انجام دے رہے ہیں۔ رب قدریا ہے حبیب پاکھا تھے کے صدقہ میں انکی دینی ومسلکی خدمات کو قبول فرمائے اس کتاب کو بھی خواص وعوام میں مقبول فرمائے اور دارین میں انہیں بہترین جزاعطا فرمائے۔ کتاب کو بھی خواص وعوام میں مقبول فرمائے اور دارین میں انہیں بہترین جزاعطا فرمائے۔ المین بیجاہ النبی سیدالمرسلین علیہ الصلاة و التسلیم.

سگ بارگاه رضا و مصطفیٰ محموداختر القادری عفی عنه خادم الافتاءر ضوی امجدی دارالافتاء مبئی س ۸رز والحجه سسم ایره

## سبب تصنيف

الحمدللہ! ایک مجلس کی تین طلاق کے تین ہونے برعلائے اہل سنت کی کتابیں اور رسائل کثیر تعداد میں موجود ہیں ان میں سے بعض بہت معیاری اور دلاکل کے اعتبارے بہت اہم ہیں۔اب ظاہری بات ہے کہ اس موضوع برمزید کچھ لکھنے کی حاجت نہیں تھی لیکن اسکے باوجوداس موضوع پر میں نے قلم اٹھانے کی جسارت کی اسکئے کہ عروس البلاممبئي اوراس كےمضافات ميں اہل حديث مولويوں كے فتنہ انگيز بيانات اورعمل بالحديث کے نام یران کے فریبی فتوے سے عوام اہل سنت میں اضطراب کا ایک تشکسل و یکھا۔تقریبادوسال پیشتر محب گرامی حضرت مولانا شمشادنوری (موجودہ امام مکہ مبحد شاستری مگر بھیونڈی )ایک ایسے سنی حنفی مسلمان کوساتھ لے کر,, نوری دارالافتاء کوٹر گیٹ، تشریف لائے جو اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے چکا تھااور کسی کے بہکاوے میں آ کر جامعہ رحمانیہ کاندیولی مبئی سے فتوی بھی حاصل کر چکا تھا،اس فتوی میں اہل حدیث مفتی نے ابن تیمیه کی تقلید کرتے ہوئے لکھا کہ' ایک مجلس میں تین طلاق دینے سے ایک رجعی طلاق پڑتی ہے' اور بطور دلیل منداحد میں درج حدیث رکانہ کوپیش کرتے ہوئے سیجے ملم میں درج حدیث طاؤس کوبھی ذکر کیا۔ سے مسلم کی حدیث سے اس نے بیذ ہن دینے کی کوشش کی ہے کہ عہد نبوی ایک ،عہد صدیقی اور عہد فاروقی کے ابتدائی دوسالوں میں ایک مجلس کی تین طلاق ایک ہی طلاق شار ہوتی تھی ، فاروق اعظم نے تین طلاق کوتین قرار دیا اس لئے ہم لوگ عهد نبوی اللہ کے طریقہ پر گامزن ہیں۔

ای طرح جمعیت اہل حدیث ٹرسٹ بھیونڈی سے ۱۱۰۱/۱/۰۱ کوایک نام نہاد حنفی تبلیغی نے این ہوی کو تین طلاق دیکر فتو کی طلب کیا۔اس فتو کی کا ایک حصہ ہدیے قارئین ہے:

''اللہ کے بی اللہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے دوسالوں میں تین طلاق ایک ہی شار ہوتی تھی حضرت عمر نے لوگوں کی عجلت کود کھے کر سزا کے طور پر تین طلاق کو تین قرار دے کرنا فذکر دیا سرکاری مصلحت کے تحت ان کا ایک وقتی فیصلہ تھا ہمارے لئے محمد اللہ کی سنت ہر چیز پر مقدم ہے اسلئے رکانہ نے جب اپنی بیوی سے بوی کو تین طلاق دیا تو آپ نے فر مایا یہ ایک طلاق ہوئی جاؤا پنی بیوی سے رجوع کر کے اپنی رجوع کر کے اپنی از دواجی زندگی بحال کر سکتے ہیں''۔

عبدالرشيد سلفي، صفالا بسريري\_

دونوں جگہوں کے نتو ہے بڑھنے کے بعدا تنا تو ضروراندازہ ہوا کہ ان لوگوں کونہ تو نتوی نوی کی کا طریقہ معلوم ہاور نہ ہی انہیں آ داب افتاء واصول افتاء سے کچھ واقفیت ہا اگران کے یہاں ممارست افتاء یا تخصص فی الفقہ کا کوئی شعبہ ہوتا تو شاید ہی اس طرح کی فلطی ہوتی، بس چند آیات واحادیث کے ترجے یاد کر لئے اور مفتی بن گئے، اگر کوئی تھید بی کرنا چاہتا ہے تو اختی فتوے دیھے لے، اس کو بھی ان کی جہالت کے ساتھ اس بات کا اندازہ ہوجائے گا کہ بیلوگ پوری دنیا کوخود ساختہ فہم حدیث کا پابند بنانا چاہتے ہیں۔ ہم حال ایسے لوگوں سے فتوے وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو برائے نام مسلمان ہوتے ہیں مخلص موئن کی بیشان نہیں کہ اس فی بیروی کرے بلکہ مذاہب اربعہ کے مقلدین کیلئے بھی جائز نہیں کہ گراہ مذہب کی بیروی کرے بلکہ مذاہب اربعہ کے مقلدین کیلئے بھی جائز نہیں کہ بلاضرورت شدیدہ اپنے مذہب کو چھوڑ کردو ہرے مذہب کو اپنائے، ورنہ شریعت مطہرہ باز بین کہ بلاضرورت شدیدہ اپنے مذہب کو چھوڑ کردو ہرے مذہب کو اپنائے، ورنہ شریعت مطہرہ باز بین

لهذا شوافع كيلئ ضرورى به كه هرمسئله مين امام شافعى كى بى اتباع كرين، احناف امام عظم كى پيروى كرين كيونكه الله عزوجل كاارشاد به: " لا تتبعو السبل فتفرق بكم عن سبيله" (انعام ۱۵۳) يعنى كى راسة پرمت چلوبلكه ايك راسة پرچلوايك كى پيروى كرو-

جب ائمہ اربعہ کے مقلدین کے لئے اس بات کی اجازت نہیں کہ اپنے امام کوچھوڑ کر دوسرے امام کی پیروی کریں تو مذاہب اربعہ کے علاوہ کسی اور مذہب کی اتباع کس طرح کی جائے گی حالانکہ امت مسلمہ کا اس بات پر بھی اجماع ہو چکا ہے کہ اگر کوئی مسلمان مذاہب اربعہ کے سواکسی اور مذہب کی اتباع کرتا ہے تو وہ ضال مضل (گراہ اور گراہ گر) ہے۔ (دیکھئے حاشیہ ردالحتار، از سید احمد طحطاوی ۔ ججۃ اللہ البالغہ، از شاہ ولی اللہ محدث دہلوی)

غیرمقلدین اگراپ آپ اواہل حدیث کہتے ہیں تو انصاف کا تقاضہ یہ ہے کہتی کے مسلم کی مذکورہ حدیث پر بھی عمل کر لیتے ۔ لیکن ان لوگوں نے صحیح مسلم کی حدیث کو میہ کہررد کردیا کہ سرکاری مسلمت کے مطابق فاروق اعظم نے ایک مجلس کی تین طلاق کو تین قرار دیا جوعہد نبوی ایک ہے کہ ریوات کے حالاف ہے ۔ شاید کہ اہل حدیث مولویوں کو اب تک یہ معلوم نہ ہوسکا کہ عہد نبوی آلی ہیں بھی ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہی شار ہوتی تھیں اس لئے فاروق اعظم پرعہد نبوی آلی ہے معمول کی خلاف ورزی کا الزام لگا دیا اور اگر معلوم ہے تو مجھے فاروق اعظم پرعہد نبوی آلی ہے کہ معمول کی خلاف ورزی کا الزام لگا دیا اور اگر معلوم ہے تو مجھے کیرت اس بات پر ہے کہ سے بخاری ورگر کتب صحاح کی ان صرح کے روایات سے کیوں چشم پوشی کی جاتی ہے جن میں عہد نبوی آلی ہے۔ میں بھی ایک مجلس کی تین طلاق کے تین ہونے کی وضاحت ہے۔

یوں تو دین وسنیت کی خدمات کے جتنے ذرائع ہیں ان میں تصنیف کے بعدافتاء سب سے زیادہ اہم اور دماغ سوز بھی ہے۔ جبکہ تصنیف و تالیف کا کام اس ترقی یافتہ دور میں زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن کسی مخالف فریق کو تحقیقی جواب دینا آج بھی کس درجہ دشوار ہے اس کتاب کا صحیح اندازہ انہیں کو جو گاجنہیں اس دشوار گزار گھاٹی کو عبور کرنا پڑا ہو۔ میں نے اس کتاب میں اپی معلومات کے مطابق ایک مجلس کی تین طلاق کے تین ہونے پر دلالت کرنے والی کم از کم چالیس (۴۰) احادیث، (صحاح ستہ کے ساتھ دیگر کتب احادیث سے بھی ہی جمع کر دیا ہے، نیز امت کے معتمد اور متند محدثین، شارحین حدیث اور انکہ اصول کے اقوال سے اہل حدیث کی متدل حدیثوں کا محققانہ اور محدیث افرائکہ اصول کے اقوال سے اہل حدیث کی متدل حدیثوں کا محققانہ اور محدث ثانہ جائزہ بھی پیش کردیا ہے۔

الغرض اس کتاب میں ایک مجلس کی تمین طلاق کے تمین ہونے پر جتنی تفصیلات سپر و قرطاس کی گئی ہیں ان سے اس بات کا انشاء اللہ کمل یقین ہوجائے گا کہ عہدرسالت علیقے میں بھی ایک مجلس کی تمین طلاقیں، تمین شار ہوتی تھیں گر عمل بالحدیث کے نام پر بھولے بھالے مسلمانوں کو گمراہ کرنا جماعت اہل حدیث کا بنیادی مقصد ہے اسلئے انکی مشدل حدیثوں کو بھی محدثین کی عدالت میں پیش کردیا ہے۔

میں اپنی اس کاوش کے ذریعہ اہلسنت وجماعت کی ترجمانی کرنے میں کہاں تک کامیاب ہوا اس کا فیصلہ قار ئین ہی کریں گے۔ اہل علم سے گزارش ہے کہ اگر خامیاں نظر آئیں تو ازراہ کرم اصلاح کریں یا اس قبلیل البضاعة کوخبر کریں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اسکا از الہ کیا جاسکے۔

طالب دعا فقیرمحرمحبوب رضامصباحی نوری دارالافتاء،کوٹر گیٹ بھیونڈی ۲ررجب المرجب ۲۳۳۳ ھے۔

## ایک مجلس میں دی گئی تین طلاق کے متعلق امت مسلمہ کا موقف

ندہب اسلام کا میقانون ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنی '' مدخولہ' ہیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دے دے تو اسکی ہیوی پر تینوں طلاقیں واقع ہوجا کیں گی اور عورت بغیر حلالہ کرائے اس مرد کے لئے حلال نہیں ہوگی ، چاہے شوہر نے تین لفظوں میں طلاق دیا ہو، مثلاً یوں کہا ہو، میں نے تم کوطلاق دی ، میں نے تم کوطلاق دی ۔ یا ایک ہی لفظ سے تین طلاق دیا ہو مثلاً یوں کہا ہو'' میں نے تم کو طلاق دی' ۔ قرآن مقدس ایک ہی لفظ سے تین طلاق دیا ہو مثلاً یوں کہا ہو' میں نے تم کوتین طلاق دی' ۔ قرآن مقدس سے یہی ثابت ہے یہی رسول اللہ واللہ ہے کا فیصلہ ہے ، اسی پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے، یہی تابعین ، ائمہ اربعہ اور جمہور کا مسلک ہے اور سواد اعظم کا اسی پر عمل ہے ۔ جسیا کہ امام نووی متوفی ۲ کے ایم شرح حیمسلم میں تحریر فرماتے ہیں :

" فقال الشافعي ومالك وابوحنيفة واحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف يقع الثلاث"

(شرح صحيحمسلم، كتاب الطلاق الثلاث، حديث ١٥٤١م ٥٤)

یعنی امام شافعی، امام مالک، امام ابوحنیفه، امام احمد اور قدیم وجدید (اگلے اور پچھلے)جمہورعلاء کے نز دیک بیرتینوں طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں۔

البتہ امام اعظم اورامام مالک کے نزدیک بیک وقت تین طلاق دینابدعت اورگناہ ہے لیکن امام شافعی کے نزدیک گناہ نہیں بلکہ خلاف مستحب ہے اورامام احجہ بن طبل کے دوقول ہیں امام شافعی کے ساتھ ہیں اور دوسر بے قول میں امام اعظم اورامام مالک کے ساتھ ہیں۔

## ایک مجلس کی تین طلاق کے تین ھونے پر قرآن مقدس سے دلیل

الله عز وجل كاارشاد ب

"فان طلقها فلاتحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره" (البقره ٢٣٠٠)

پھراگر تیسری طلاق اسے دی تواب وہ عورت شوہراول کے لئے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے۔

اس آیت سے بل (آیۃ ۲۲۹) میں ہے "السطلاق مرتان فامساک بمعسروف او تسریح باحسان "لیخی دوطلاق کے بعدصرف دوہی طریقے ہیں یا تو "فسامساک بمعروف" برعمل کیاجاہے، جو بھلائی کے ساتھ دجوع کرنے ہوگایا "نسریح باحسان "پرعمل کیاجائے، جو بغیر کی زیادتی کے دجوع نہ کرنے پر ہوگا۔ اب دونوں آیت کا مطلب بیہ ہوا کہ دورجعی طلاقیں دینے کے بعد شوہر نے اگرفوراً تیسری طلاق دے دی تواب وہ عورت اس مردکیلئے حلالہ کے بغیر حلال نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ "السطلاق مسرتان "لیخی دوبارطلاق دیاجا کے اور بہر حال دوتک رجعت کا اختیار ہے کہ جائے ورسے کو واپس کر لے اور جا جائے اور بہر حال دوتک رجعت کا اختیار ہے کہ جائے عورت کو واپس کر لے اور جا جائے اور بہر حال دوتک رجعت کا اختیار ہے کہ جائے ورسے کو واپس کر لے اور جا جائے اور بہر حال دوتک رجعت کا اختیار ہے کہ جائے ورسے کو واپس کر لے اور جا جائے اور بہر حال دوتک رجعت کا اختیار ہے کہ جائے ورسے کو واپس کر لے اور جائے گئی واس کی بیوی اس عورت کو واپس کر لے اور جائے گئی واس کی بیوی اس میں جو ایک گئی تو اس کی بیوی اس میں جو ایک گئی تو اس کی بیوی اس میں جو ایک گئی تو اس کی بیوی اس میں جو ایک گئی تو اس کی بیوی اس میں جو ایک گئی تو اس کی بیوی اس میں جو جائے گئی خواہ شو ہرنے اس میں جیس میں تیسری طلاق دی ہو یا کسی اور مجلس میں۔

وجه استدلال یہ ہے کہ طلاق کا تھم قرآن میں مطلق وارد ہے جو اپنے قاعدہ (السمطلق یجوی علی اطلاقہ) کے مطابق کہ مطلق اپنے اطلاق پرجاری ہوتا ہے کی شرط وقید ہے آزاد ہی رہے گاہاں! اگر قرآن میں''مجلس آخر''کاذکر ہوتا تو مجلس کی شرط قابل لحاظ ہوتی لیکن قرآن میں ایسا کہیں بھی نہیں ،اسلئے یہ شرط نص قرآن پر زیادتی ہے۔علادہ ازیں آیت سے ان طلقہا'' میں جو'نا''ہے اس سے بھی یہی مستفاد ہوتا ہے کہ جاس آخری

شرط درست نہیں ہے کیونکہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ'' فا'' تعقیب بلامہلت کے لئے ہے
یعنی جس چیز پر'' فا'' داخل ہوتی ہے وہ چیز'' فا'' کے ماقبل کے بعد فوراً ہوتی ہے جیسا کہ نحو کی
مشہور کتاب حدایة النحو میں ہے: ''الفاء للتو تیب بلامهلة نحو قام زید فعمر و اذا کان
زید متقد ماو عمر و متا حو ابلامهلة''

(القسم الثالث في حروف فصل حروف العطف بص اا ا )

یعیٰ" فا" تربیب کے واسطے ہے مہلت اور وقفہ کے بغیر جیسے کھڑا ہوا زید پھرعمرو
تواس کا مطلب ہے ہے کہ عمرو، زید کے بعد فورا کھڑا ہوا اورا گر کھڑا ہونے میں کچھ دیر ہوتو
عرب" فا" کی جگہ " مم "لاتے ہیں۔ قرآن حکیم میں تیسری طلاق کا ذکر " مم " کے لفظ سے
نہیں بلکہ" فا میسے کے لفظ سے ہے جس کا مطلب ہے ہے کہ دو طلاق دینے کے بعدا گرائ مجلس
میں فورا بلاتا خیر تیسری طلاق دی جائے تو تیسری طلاق بھی نافذ ہوجائے گی کیونکہ لفظ"فا"
اتحاد مجلس ہی کا مقتضی ہے۔ اصول فقہ کی مشہور کتاب، منارا ورنور الانوار میں ہے:

"الفاء للوصل و التعقيب اى لكون المعطوف موصولا بالمعطوف عليه متعقباله بلا مهلة فيتراخى المعطوف عن المعطوف عليه بزمان وان قل ذالك الزمان بحيث لا يدرك اذلولم يكن الزمان فاصلا اصلاكان مقارنا تستعمل فيه كلمة مع" (نور الانوار، محث حروف العطف م ١٢٣)

رف ''فا'' تعقیب مع الوصل کے لئے ہے یعنی یہ بتانے کیلئے ہے کہ معطوف، معطوف علیہ کے بعد ہے اور ساتھ ہی بلامہلت اس سے متصل بھی ہے تو معطوف کا زمانہ معطوف علیہ کے بعد ہوگا اگر چہوہ زمانہ اتنا کم ہوکہ اسکا احساس نہ ہوتھ مقاران ہوگا اور مقارات بتانے کیلئے مع کالفظ استعال کیا جا تا ہے۔

غیر مقلدول کے نزدیک بھی حرف ''فا''کا بہی مفہوم نے جبیا کہ نذیر حسین

صاحب معیار الحق میں لکھتے ہیں:" فا" ترتیب بے مہلت کے لئے ہے۔ (جمع بین الصلاتین)

یہ ہے ایک مجلس کی تین طلاق کے بارے میں قرآن مقدی کا فیصلہ جوتمام مسلمانوں کیلئے واجب التسلیم ہے لیکن عمل بالحدیث کی آڑ میں غیر مقلدوں نے بھولے بھالے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی مہم چلانی شروع کردی ہے اسلئے جمہورامت کی تائید میں احادیث بھی ساعت کرتے چلیں۔

## ایک مجلس کی تین طلاق کے تین ھونے پر احادیث اور شروحات احادیث سے استدلال

بہلی عدیث(۱)

"انّ رجلامن الانصارجاء الى رسول الله و الله

( بخارى، كتاب الطلاق، باب التلاعن في المسجد، حديث ٥٠ - ٥٣ \_ نسائي، كتاب الطلاق، باب

الثلاث المجموعة باب الرخصة في ذا لك حديث ٣٣٠٠ مسلم كتاب اللعان حديث ١٣٩٢١ - ابوداؤد، كتاب الطلاق ، باب في اللعان، حديث ٢٢٣٥ - بخارى، كتاب الطلاق، باب من اجاز طلاق الثلاث، حديث ٥٢٥٩)

اور کھنے انسار میں سے ایک شخص رسول اکر میں گئی کے خدمت میں حاضر ہوا اور کھنے لگا یا رسول اللہ اللہ ہے کہ ایک شخص اپنی عورت کے ساتھ کی مرد کود کھے لیے اسکونل کرد ہے یا کیا کرے؟ تواللہ عزوجل نے اسکے بارے میں قرآن مقدس میں لعان کا مسئلہ نازل فرمایا پس رسول اللہ اللہ اللہ فیلے نے فرمایا '' تیرے اور تیری بیوی کے درمیان اللہ تعالی نے فیصلہ فرمادیا '' مصرت مہل کہتے ہیں کہ ان دونوں نے مسجد میں میرے سامنے لعان کیا حصرت مہل کہتے ہیں کہ ان دونوں نے مسجد میں میرے سامنے لعان کیا جب وہ لعان سے فارغ ہوگئے تواس شخص نے کہا اب اگراس عورت کواپنے باس رکھوں تو میں خود جمونا ہوں پھر رسول اللہ اللہ اللہ کیا ہے کہا جا کہ اس فرارسول اللہ کیا ہے کہا ہوں کے درمیان طلاق دے دیں اور رسول اللہ کیا ہے فرمایا گئی ہوگ کے سامنے اس نے اپنی بیوی سے علیحدہ اختیار کرلی آپ نے فرمایا اللہ کیا ہیں اسکے اللہ کہتے ہیں اسکے بیں اسکے بعد پیرطریقہ مقرر ہوگیا کہ سب لعان کرنے والوں کے درمیان تفریق ہے، ابن شہاب کہتے ہیں اسکے بعد پیرطریقہ مقرر ہوگیا کہ سب لعان کرنے والوں کے درمیان تفریق ہے۔ ابن شہاب کہتے ہیں اسکے بعد پیرطریقہ مقرر ہوگیا کہ سب لعان کرنے والوں کے درمیان تفریق ہوئے۔

## بخاری میں دوسری جگہ ہے:

"قال سهل فتلا عنا وانا مع الناس عند رَسولِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عليها يا رسول الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عليها إن امسكتها فطلقها ثلا ثا قبل ان يا مره رسول الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ الله الله الله عَلَيْ الله الله الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ

( بخارى ،كتاب الطلاق، باب اللعان ومن طلق بعد اللعان، حديث ٥٣٠٨ مسلم، حديث

١٣٩٢\_نمائي، مديث ٣٨٠ \_ ابوداود، مديث ٢٢٨٥)

حضرت سہل کہتے ہیں کہ ان دونوں نے مسجد میں حضور علیہ کے سامنے لعان کیا درآں حالا نکہ میں بھی لوگوں کے ساتھ موجود تھا حضرت عویمرنے کہا یا رسول التعلیہ اب اگر میں اسکوا ہے پاس رکھوں تو میں جھوٹا شار ہوں گا پارسول التعلیہ اب اگر میں اسکوا ہے پاس رکھوں تو میں جھوٹا شار ہوں گا پر حضرت عویمرنے رسول اکرم آلیہ کے حکم دینے سے پہلے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں۔

ایک اور جگه یول ہے"ان عویمر العجلانی ...... فطلقهاثلاثا" (بعادی، کتاب الطلاق، باب من اجاز طلاق الثلاث ، حدیث ۵۲۵۹ ملخصا) لیمنی حضرت عویم عجلانی نے اپنی بیوی کوئین طلاق دی۔

### دوسری حدیث (۲)

بخاری مسلم، ابوداؤداورنسائی کی مذکورہ احادیث سے بیامر بہرحال واضح ہوگیا کہ

صحابہ کرام کے درمیان یہ بات مشہورتھی کہ ایک مجلس میں تین طلاقیں دینے سے بیوی حرام ہوجاتی ہے اور اسکے بعدر جوع جائز نہیں ہے ورنہ حضرت عویمررسول اکرم ایستے کے سامنے تفریق کے قصد سے اپنی بیوی کولفظ واحد سے تین طلاقیں نہیں دیتے حالانکہ انہوں نے اپنی بیوی سے تفریق کے سامنے اس کو تین طلاقیں دیں۔ بیوی سے تفریق اور تحریم کے لیے حضو و تا ہے تھے کے سامنے اس کو تین طلاقیں دیں۔

اگرایک مجلس کی تین طلاقوں سے صرف ایک طلاق رجعی واقع ہوتی جیسا کہ غیر مقلدوں کا نظریہ ہے تواس صحابی کا یغطل عبث ہوتا اور سید عالم اللی انظریہ ہے تواس صحابی کا یغطل عبث ہوتا اور سید عالم اللی ان سے ضرور فرماتے کہ بیک وقت تین طلاقوں سے تمہاری مفارقت نہیں ہوگی جبکہ آپ نے ایسا کچھ نہ فرمایا بلکہ انہوں نے تین طلاقیں ایک مجلس میں دیں اور رسول التھ اللی سے ان تین طلاقوں کو نافذ کردیا۔

حضرت عویمر کے اس واقعہ کو پڑھنے کے بعد کسی انصاف پبند شخص کیلئے اس مسئلہ میں شک وشبہات کی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ بیک وقت تین طلاق دینے سے تینوں واقع ہوجاتی ہیں۔

اب میں اس وضاحت کی تائید میں شارحین حدیث کے نظریات پیش کرتا ہوں تا کہ اہلسنت پرخود ساختہ فہم حدیث کا الزام عائد نہ ہو، چنانچہ علامہ بدرالدین عینی متو فی ۸۵۸ھے بخاری کی ذکر کردہ حدیث کی شرح کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

" وامضاه رسول الله عَلَيْكَ ولم ينكر عليه فدل على ان من طلق ثلاثا يقع ثلاثا "

(عرة القاری، تحت حدیث ۵۲۵۹۔ج، ۲۳۴ ۱۳۳۰ دار الکتب العلمیہ بیروت)

یعنی رسول اللہ علیہ اللہ علیہ عضرت عویمر کی دی ہوئی تینوں طلاقوں کو
نافذ کر دیا اور آپ نے اس پرانکار نہ فر مایا پس اس سے بیہ بات ثابت ہوئی
کہا گرکوئی شخص ایک مجلس میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دید ہے تو تینوں واقع ہوجا کیں گی۔

اور حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی ۸<u>۵۲ جر</u>قمطراز ہیں:

"وقدوقع فى شرح مسلم للنوى وذالك لانه ظن ان اللعان لا يحرمها عليه فارادتحريمها بالطلاق فقال هى طالق ثلاثا " لا يحرمها عليه فارادتحريمها بالطلاق فقال هى طالق ثلاثا " ( فتح البارى تحت مديث ٥٣٠٨، ج١٠٩ م ١٣٨٩ العصرية ميدا بيروت )

. رن بہرن کہ ان کا گمان یعنی شرح مسلم میں ہے کہ ان کا گمان کا گمان کا گمان کا گمان کا گمان کا گمان کی شرح مسلم میں ہے کہ انھوں نے کہا'' اسکوتین طلاقیں ہے تھا کہ لعان ہے انکی بیوی حرام نہیں ہوئی تو انھوں نے کہا'' اسکوتین طلاقیں ہیں''۔

امام ابوذکریا یکی بن شرف نووی متوفی ۲ کے ۲ جفر ماتے ہیں کہ صحابی رسول الفیلی کا قول' اگر میں اس عورت کو اپنے پاس رکھوں تو میں خود جھوٹا ہوں' یہ ایک مستقل اور کمل کلام ہے چرانہوں نے دوسرا کلام شروع کیا تو کہا اسے تین طلاقیں ہیں یہ انکے اس کلام کی تقید بی ہے جوانہوں نے کہا ' اور انھوں نے اسلئے تین طلاقیں دیں کہا نکا گان یہ تھا کہ لعان سے عورت حرام نہیں ہوتی ہے تو انہوں نے طلاق کے فراید جورت کی تحریم کا ارادہ کیا اور کہا اسے تین طلاقیں ہیں، تو رسول اکرم خالی ہے تو انہوں نے میں یہ عورت نہیں رہی۔ میں یہ عورت نہیں رہی۔

امام شهاب الدين تسطلاني متوفى ١٢٠٠ جرقمطرازين:

"فطلقها ثلاث الانه عُلَيْكُ المضاه ولم ينكر عليه والظاهران عويمر لم يظن ان اللعان يحر مهاعليه فاراد تحريمها بالطلاق الثلاث " (ارثادالهاری بخت مدیث ۵۲۵، ۱۲، مخص ماعلیه بیروت) ترجمه: انهول نے تین طلاقیں دیں اور رسول اکرم اللیہ نے انکار نه فرمایا بلکه تینول طلاقول کو نافذ کردیا کیونکہ حضرت عویمر کے گمان میں بیتھا کہ لعان سے تحریم ثابت نہیں ہوتی ہے تو انھول نے تین طلاق کے ذریعے اپنی بیوی کو این اور حرام کیا۔

علامهابن عبدالبرارشادفر ماتے ہیں:

"لان رسول الله عليه المسلم ينكرعلى العجلانى ان طلق امرأته ثلاثابكلمة واحدة بعدالملاعنة" (التميد ، ١٦٢ ، ١٩٥٥) ترجمه عجلانى نے لعان كے بعدائى بيوى كوايك كلمه سے تين طلاق دى اور حضور الله في نے اس پرانكان بير فرمايا۔

اس عبارت سے بہ ظاہر ہوا کہ عہدرسالت علیقہ میں ایک کلمہ سے تین طلاق دینے کی صورت میں تینوں طلاق شار ہوتی تھیں۔ان تمام تشریحات سے بہ بات روز روش کی طرح واضح ہوگئ کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں عورت کوحرام کردیتی ہیں۔ قیسسری حدیث (۳)

'اخبرناابومصعب قال حدثنامالک انه بلغه ان رجلاقال لابن عباس طلقت عباس انی طلقت امرأتی مائة فماذاتری قال ابن عباس طلقت ثلاثاو سبعة و تسعون اتخذت بهاآیات الله لعباوهزوا" ثلاثاو سبعة و تسعون اتخذت بهاآیا ت الله لعباوهزوا" (موطاامام بالک، کتاب الطلاق، صدیث المام) ترجمه: ایک شخص نے حضرت ابن عباس سے کہا میں نے اپنی بیوی کوسوطلاق ترجمہ: ایک شخص نے حضرت ابن عباس سے کہا میں نے اپنی بیوی کوسوطلاق

## دی ہیں تو کیا تھم ہے؟ آپ نے جواب دیا تین طلاق پڑیں اور ستانوے سے اللہ کی آیات کے ساتھ تم نے استہزا کیا۔

### چوتهی حدیث(۴)

"عن ابن شهاب قال اخبرنى عروة بن الزبيزان عائشة اخبرته ان امرأة رفاعة القرظى جاء ت الى رسول الله عليسة فقالت يارسول الله عليسة ان المرابة وفاعة القرظى فبت طلاقى وانى نكحت بعده عبدالرحمن بن الزبير القرظى وان مامعه مثل الهدبة قال رسول الله عليسة لعلك تريدين ان ترجعى الى رفاعة ؟ لاحتى يذوق عسيلتك وتذوقى عسيلته"

( بخارى ، كتاب الطلاق ، باب من اجاز الثلاث ، صديث ٥٢٦٠ )

يهى مديث دوسرى جگهان الفاظ ميس بـ فجاء ت النبى عَلَيْكِ فقالت يارسول الله عَلَيْكِ فقالت عند دوفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجها بعده عبدالرحمان بن الزبير"

( بخارى ، كتاب الادب ، باب البسم والفتحك ، حديث ٢٠٨٢)

اس طرح کی ایک اور روایت ان الفاظ سے ہے:

"عن عائشة ان رجىلاطلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق فسُئل

النبى عَلَيْكُ أَتُحِلُّ للاول؟ قال: لاحتى يذوق عُسيلتها كماذاق الاول "

النكاح ، باب لا تحل المطلقة ثلاثا، مديث ١٦٦ منداحد، مديث ١٦٦ مناب، كتاب الطلاق، باب من اجاز طلاق الثلاث، مديث ١١٥ مناب كتاب النكاح ، باب لا تحل المطلقة ثلاثا، مديث ١٦٣٦ منداحد، مديث ١٦٣١، ج٥٥، ص ٢٦٣)

ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں تو اس عورت نے کسی دوسرے مرد سے شادی کرلی اس نے بھی طلاق دے دی پھررسول اللہ اللہ اللہ سے پوچھا گیا کیا یہ عورت شوہر اول کیلئے حلال ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں جب تک کہ دوسرا خاوند پہلے خاوند کی طرح اسکی مٹھاس (شہد) نہ چکھ لے۔

صحیحین، سنن نسائی اور مسنداحمد کی اس حدیث سے بھی واضح ہوگیا کہ بیک وقت تین طلاقوں سے عورت حرام ہو جاتی ہے اور رجوع جائز نہیں ہوتا کیونکہ سرور کا سَات عَلَیْتُ مِن طلاقوں سے عورت حرام ہو جاتی ہے بعد فرمایا کہ بیٹ عورت اپنے شوہر کیلئے حلال نہیں ہے، اور اس استدلال میں کوئی کلام نہیں کیونکہ بیک وقت تین طلاقوں کے بعدر جوع کا ناجائز ہونا رسول اکرم عَلِیْتُ کے حکم سے ہے۔ حسب عادت میں اپنے اس استدلال کی تا سکیہ میں بھی شارحین حدیث کے اقوال پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ چنانچے علامہ عینی اس حدیث کی شرح میں کھتے ہیں:

"مطابقته للترجمة في قوله طلق امرأته ثلاثا فا نه ظاهر في
كو نها مجموعة " (عرة القارى بخت صديث الا ۲۰، ۲۰، ۳۳۲ )
يعنى امام بخارى نے اس حدیث کواس باب میں ذکر کیا ہے جس سے ظاہر سے ہوتا
ہے کہاں شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں مجموعی طور پرایک مجلس میں دی تھیں۔

اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی حدیث سے مطابقت بیان کرتے ہوئے یہی لکھا ہے۔ (فتح الباری ، تحت حدیث ۱۲۱۱)

اورامام قسطلاني اس حديث كي شرح ميس لكھتے ہيں:

" فيا لمراد منه طلقها ثلاثًا فا نه ظاهر في كو نها مجموعة ولا

يبعد التعدد " (ارثادالماري، تحت مديث، ١٢٦٥، ج١٢م ١٩

یعنی ظاہریہی ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو تین طلا قیں مجموعی طور پر (ایک مجلس میں) دی تھیں نہ کہ الگ الگ طہر میں -

اورامام نووی فرماتے ہیں:

"وفي هذ الحديث انَّ المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تنكح زو جا غيره"

(شرح مسلم بلغووي، كتاب الزكاح، باب لأتحل المطلقة ، تحت حديث ١٣٣٣، ص ٤)

یعنی اس حدیث ہے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس عورت کو تین طلاقیں دی جا کیں، وہ اپنے شوہر کیلئے بغیر حلالہ کرائے حلال نہیں ہوسکتی۔

"ان رفاعةطلق امرأته ثلاثاانها كانت مجتمعات"

(التمهيد،ج١١٩ص٢٢)

ترجمہ:رفاعہ نے اپنی بیوی کوتین طلاق مجموعی طور پر (ایک ساتھ) دی۔ اس عبارت سے بیدواضح ہوا کہ ایک ساتھ دی گئی تین طلاقیں عہدرسالت علیہ میں بھی تین شارہوتی تھیں۔

#### پانچویںحدیث (۵)

"عن داؤدابن عبادة بن الصامت قال طلق جدى امرأة له الف تطليقة فانطلق ابى الى رسول الله على فذكر ذالك له فقال النبى المائلات فله واماتسع مائة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم ان شاء الله تعالى عذبه وان شاء غفرله"

(مصف،عبدالرزاق، مدیث ۱۱۳۸ مجمع الزورد، جسم، سسم الدین مدیث ۱۳۸۵ میر کے دادانے اپنی بیوی ترجمہ: داؤد بن عبادہ بن صامت نے فر مایا کہ میرے دادانے اپنی بیوی کوایک ہزارطلاقیں دیں،میرے والدنے اس کا تذکرہ حضوطی کے کیا تو حضوطی کے ارشادفر مایا کیا تیرے داداکواللہ کا خوف نہیں ہے تین طلاق تو پڑ گئیں اورنوسوستانوے توبیط م وزیادتی ہے اگر اللہ عاہے تواسے عذاب دے یا جا ہے تواسے بخش دے۔

#### چهٹی حدیث (۲)

"عن ابن وهب قال اخبرنى مخرمة عن ابيه قال سمعت محمو دبن لبيد قال اخبر رسول الله عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبا نا ثم قال آيُلعَبُ بكتاب الله وانابين اظهر كم حتى قام رجل وقال يارسول الله الااقتله؟"

(النسائی، کتاب الطلاق، باب الثلاث مجموعة ، حدیث ۳۲۰۱) ترجمه بمحمود بن لبیدروایت کرتے بین که رسول الله والله کویی خردی گئی که ایک شخص نے اپنی بیوی کو بیک وقت تین طلاقیں دے دیں تو آپ خصہ سے کھڑے ہوگئے اور فرمایا میرے سامنے کتاب اللہ کو کھیل بنایا جار ہاہے حتی کہ ایک مخص نے کھڑے ہوکر کہا یا رسول اللہ علیہ کیا میں اسے قل نہ کہ دید ؟

بی وقت دی گئی تین طلاق سے جادراگر بیک وقت دی گئی تین طلاق بھی ایک وقت دی گئی تین طلاق بھی ایک واضح اور جی ہے کیونکہ ایک طلاق تو سنت ہے اوراگر بیک وقت دی گئی تین طلاق بھی ایک طلاق کے مترادف ہوجا نمیں جیسا کہ غیر مقلدوں کا فدہب ہے تو وہ بھی حکماً سنت قرار پائیں گی اور سنت پر رسول النھا ہے کا اسقد رغضب ناک ہونا اور ناراضگی ظاہر کرنا سمجھ سے بالاتر ہے ۔ لاز مابیہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ تین طلاقوں سے ایک طلاق مراد لینے کا معمول عہد رسالت میں ہی نہیں تھا بلکہ تین طلاقیں تین ہی شار ہوتی تھیں اگر چہ بیک وقت تین طلاقیں دینا ناجائزوگناہ ہے لیکن واقع ہوجا ئیں گی مثلا غصب کی ہوئی چھری سے جانور (بیل بکرا) ذرج کرنا حرام ہے لیکن اسکے باوجودا گرکوئی اسی چھری سے بکراذرج کردے تو وہ طلاقیں دینا تو الل ہے اسکے فہوج میں کوئی کلام نہیں اسی طرح بیک وقت تین طلاقیں دینا تو مال ہے اسکے فہوج میں کوئی کلام نہیں اسی طرح بیک وقت تین طلاقیں دینا تو ناجائز ہے لیکن اگرکوئی دے ڈالے تو تینوں طلاقیں واقع ہوجا ئیں گی۔

اب یہ جمی واضح ہوگیا کہ رسول اللہ علیہ کا ناراض ہونا اس فعل ناجائز پرتھا جو پیک وقت تین طلاق کی شکل میں سرزد ہوا، جیرت کی بات ہے کہ پچھلوگوں نے رسول اللہ علیہ کے اس اس ناراضگی سے تین طلاق کے عدم وقوع پر دلیل پکڑی ہے جسے کوئی احمق ہی تسلیم کرسکتا ہے نہ کہ معمولی علم وقہم رکھنے والا انسان ، ان لوگوں سے میری یہ گذارش ہے کہ کیا رسول اکر مرابطی نے نہ کہ معمولی علم وقہم رکھنے والا انسان ، ان لوگوں سے میری یہ گذارش ہے کہ کیا رسول اکر مرابطی فیت کے سامنے اگر کوئی چور پیش کیا جاتا تو آب اس سے خوش ہوتے یا ناراض ؟ لامحالہ اس وقت آپ کا بہی جواب ہوگا کہ سیدعا کم مرابطی ہی ہوتے اور حد قائم کرتے مطابق تو آپ کا جواب سے ہونا چاہیئے تھا کہ رسول اللہ علیہ اس چور پر ناراض بھی موتے اور نہ اس پر حد قائم کرنے کا حکم صادر فرماتے ناراض بھی ہوتے اور نہ اس پر حد قائم کرنے کا حکم صادر فرماتے ناراض بھی ہوتے اور پر ناراض بھی ہوتے اور میں کی وجہ سے حد قائم کرتے تو بھلا حدیث مذکورہ میں رسول اللہ علیہ کے کی ناراضگی کی وجہ سے حد قائم کرتے تو بھلا حدیث مذکورہ میں رسول اللہ علیہ کی ناراضگی کی وجہ سے حد قائم کرتے تو بھلا حدیث مذکورہ میں رسول اللہ علیہ کے کی ناراضگی کی وجہ سے حد قائم کرتے تو بھلا حدیث مذکورہ میں رسول اللہ علیہ کی ناراضگی کی وجہ سے حد قائم کرتے تو بھلا حدیث مذکورہ میں رسول اللہ علیہ کی ناراضگی کی وجہ سے حد قائم کرتے تو بھلا حدیث مذکورہ میں رسول اللہ علیہ کے کا ناراضگی کی وجہ سے حد قائم کرتے تو بھلا حدیث مذکورہ میں رسول اللہ علیہ کی کی ناراضگی کی وجہ سے حد قائم کرتے تو بھلا حدیث مذکورہ میں رسول اللہ علیہ کی کا ناراضگی کی وجہ سے حد قائم کرتے تو بھلا حدیث مذکورہ میں رسول اللہ علیہ کیا کہ کو کا کہ کو تو کو کیا کہ کو تو کیا کہ کی کا کیا کہ کو کیا کہ کو تو کو کیا کہ کو تو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو تو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کو کیا کی کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کو کو کیا کہ کو کو کو کو کو کو کیا کہ کو کو کو کو کیا کہ کو کو کو کیٹ کو کیا کو کو کو کو کو کو کو کو ک

ہے یہ کیے بچھ لیا کہ تین طلاق بیک وقت دینے والے پر تین طلاقوں کا حکم نہیں ہوگا۔کیا کسی فعل (ناجائز) پررسول الٹھانے کی ناراضگی ثابت ہوجائے تو آپکے نزدیک وہ فعل ،فعل ہی نہیں رہے گا؟ آپ اسکومعدوم قرار دینگے؟اگرآپ کا پہنظریہ ہے تو پھرآپ چوری کو چوری نہیں، زناکو زنا کا نام نہ دیں، جھوٹ کوجھوٹ اور غیبت کوغیبت نہ کہیں کیونکہ ان تمام منہیات پررسول الٹھانے کی ناراضگی ظاہر ہے۔

#### ساتویں حدیث(۷)

"عن سويدبن غفله قال كانت عائشة الخثعميه عندالحسن بن على رضى الله عنه ما فلملقتل على رضى الله عنه قالت لتهنئك الخلافة قال بقتل على تظهرين الشماته، اذهبى فانت طالق يعنى ثلاثا قال فتلفعت بثيا بها وقعدت حتى قضت عدتها فبعث اليها بقية بقيت لها من صداقها وعشرة آلاف صدقة فلما جاء ها الرسول ، قالت متاع قليل من حبيب مفارق فلما بلغه قو لها بكى ثم قال لولاانى سمعت جدى اوحدثنى ابى انه سمع جدى يقول ايما رجل طلق امرأته ثلاثا عند الا قراء او ثلاثا بدعة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره لرا جعتها ."

( اسنن الكبرى لليبقى كتاب الخلع والطلاق، باب ماجاء فى امضاء الطلاق الثلاث وان كن مجموعات، حديث ١٣٩٤\_ دارقطنى ،كتاب الطلاق، حديث ٣٩٢٨ / ٣٩٢٣)

ترجمہ: سوید بن غفلہ سے روایت ہیکہ عا کشہ خعمیہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے نکاح میں تھیں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو اس نے حضرت حسن سے کہا آپ کوخلافت مبارک ہو، حضرت حسن نے کہا تم نے حضرت علی کی شہادت پرخوثی کا اظہار کیا جاؤتم کو تین طلاقیں دیں!

اس نے اپنے کپڑے لیے اور بیٹھ گئ حتی کہ اسکی عدت پوری ہوگئ، حضرت حسن نے اسکی طرف اسکا بقیہ مہر اور دس ہزار کا صدقہ بھیجا، جب اس کے پاس قاصد سے مال کیر آیا تو اس نے کہا'' مجھے اپنے جدا ہونے والے محبوب سے میتھوڑ اساسامان ملاہے،، جب حضرت حسن تک سے بات پہوٹجی تو آپ رونے لگے اور فر مایا اگر میں نے اپنے نانا سے میحدیث نہ تنی ہوتی یا کہا اگر میں میرے والد نے میر بیان نہ کیا ہوتا کہ انہوں نے میر سے نانا سے سنا ہے، جس شخص نے بھی اپنی ہوی کو تین طلاقیں دیں خواہ الگ الگ طہروں میں یا میک وقت تو وہ عورت اسکے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ کی اور خاوند سے نکاح نہ کرلے ، تو میں اس سے رجوع کر لیتا۔

نوث: يحديث دارقطني مين باين الفاظ ب " ايسمار جل طلق امرأته ثلاثا عند كل طهر تطليقة او طلقها ثلاثا جميعا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره" (دارقطني ،صديث ٣٩٢٨)

امام بیہق نے بھی بیصراحت کی ہے کہ بیر حدیث سوید بن غفلہ سے ایک اور سند سے مروی ہے۔

یہ حدیث انتہائی واضح اور صرت کے ہے کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقوں سے تین طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں اور بیہ حدیث اپنے اس معنی میں اسقدر واضح ہے کہ اسکا جواب غیر مقلدین تا قیامت نہیں دے سکتے۔

#### آڻهويں حديث(٨)

"عن سالم عن ابن عمر قال من طلق امرأته ثلاثاطلقت وعصى ربه"

(مصنف عبدالرزاق، حدیث ۱۱۳۴۵، ج۲، ۲۶، ۱۲ التراث العربی بیروت) ترجمہ: حضرت سالم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے فر مایا جس شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں وہ واقع ہوجا کیں گی اوراس شخص نے اپنے رب کی نافر مانی کی۔ بیرحدیث بھی واضح طور پرغیر مقلدوں کی تر دیدکررہی ہے۔

#### نویں حدیث(۹)

"عن ابن جريج قال قال مجاهدعن ابن عباس قال قال له رجل يااباعباس طلقت امرأتى ثلاثا فقال ابن عباس يا اباعباس يطلق احدكم فيستحمق ثم يقول يا اباعباس عصيت ربك وفارقت امرأتك"

(مصنف عبدالرزاق، حديث ١٣٥٣ الاواؤد، حديث ٢١٩٧)

ترجمہ: حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ ان سے ایک شخص نے کہا اے ابو عباس میں نے اپنی عورت کو تین طلاقیں دے دی ہیں حضرت ابن عباس نے فرمایا، یا ابا عباس، پھر فرمایاتم میں سے کوئی شخص حمافت سے طلاق دے دیتا ہے گھر کہتا ہے اب ابوعباس! تم نے اپنے رب کی نافر مانی کی اور تہاری بیوی تم سے علیحدہ ہوگئ۔

يها نام نهادا المحديث كے خلاف حضرت عبدالله ابن عباس كافتوى ـ

#### دسویں حدیث(۱۰)

"عن سعيدبن جبير قال جاء ابن عباس رجل فقال طلقت امرأتي الفا فقال ابن عباس ثلاث تحرمها عليك وبقيتها

## عليك وزرااتخذت آيات الله هزوا . "

(مصنف عبدالرازق، مديث ١١٣٥٨)

سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عباس کی بارگاہ میں حاضر ہوا اس نے عرض کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو ایک ہزار طلاقیں دی ہیں تو حضرت ابن عباس نے فر مایا تین طلاق سے تیری بیوی تم پرحرام ہوگئ اور بقیہ لغوہ برکار ہے کیا اللہ کی آئیوں سے کھیلتے ہو؟۔

یہ حدیث بھی جمہور کی تائید میں واضح ہے۔

### گیارهویں حدیث(۱۱)

"عن حبيب بن ابى ثابت عن بعض اصحابه قال جاء رجل الى على فقال طلقت امرأتى الفا فقال ثلاث تحرمها عليك واقسم سائرهابين نسائك"

(اسنن الكبرى لليبقى مديث ١٣٩١، جرص ٥٥٨ العلميه بيروت مصنف ابن ابی شيه، جهم ١١٠) حضرت حبيب بن ثابت سے روایت ہے كه ایک شخص سید ناعلی كی بارگاه میں حاضر ہوكر كہنے لگا كه میں نے اپنی بیوی كو ہزار طلاقیں دی ہیں تو حضرت علی كرم الله وجھه الكريم نے فرمایا تین طلاقوں نے اسے جھ پر حرام كر دیا اور باقی طلاقیں اپنی بیوی اور اسنے درمیان بانٹ لے۔

لیمن وہ لغو ہے صرف تین طلاقوں ہی سے تمہاری بیوی تم پرحرام ہوگئ ، ظاہر ہے کہاس نے ہزار طلاقیں ہزار مہینوں میں تو نہ دی ہوں گی ورنہ ۸۳ سال ۴ رمہینے اسی میں صرف ہوجاتے بلکہ ایک دم ہی دی تھیں اور چونکہ شوہر صرف تین طلاقوں کا ما لک ہوتا ہے نہ کہ ہزار کالہذا تین پڑیں اور بقیہ لغوقرار پائیں اور حضرت علی نے تینوں جائز رکھتے ہوئے حرمت کا حکم صا در فرما ب جس سے جمہور کے مسلک کی تائیہ ہوتی ہے ( فللّٰہ المحمد ) ہوسکتا ہے کہ کوئی ہیہ کہے کہ ایک ہزار ایک کے منزل میں ہے جیسے تین ایک کے منزل میں ہے توا یسے محض کوذیل کی حدیث منہ توڑجواب دےرہی ہے۔

#### بارهویں حدیث(۱۲)

"عن ابن جريع قال اخبرني عكر مة بن خالدأن سعيد بن جبيرا خبره أن رجلا جاء الى ابن عباس فقال طلقت امرأتي الفافقال تاخذثلاثا وتدع تسع مائة وسبعة وتسعين"

(مصنف عبدالر ذاق، حدیث ۱ ۱۳۵۱ السنن الکبری ، حدیث ۱۳۹۷) لیعنی ایک شخص حضرت ابن عباس کی بارگاہ میں آگر کہنے لگا کہ میں نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں دی ہیں تو ابن عباس نے فر مایا ایک ہزار میں سے تین طلاقیں لی جا کیں گی اور نوسوستانوے ترک کر دی جا کیں گی۔

#### تیرهویںحدیث(۱۳)

"ورواه عسمربن موه عن سعیدبن جبیر عن ابن عباس انه قال رجل طلق امر أته ثلاثا حرمت علیک" (النن الكبری، مدین ۱۳۹۷) ترجمه: سعیدابن جبیر کی روایت ہے کہ ابن عباس نے ایک ایسے مخص کے بارے میں فرمایا جس نے تین طلاقیں دی تھیں" تیری بیوی تجھ پرحرام ہوگئ"۔

بيحديثين جمهور كى تائيد كرتى موئى نام نهادا المحديث كودعوت قر أت دررى بير چودهويس حديث (١٨)

"عن مجاهد قال قال رجل لابن عباس طلقت امرأتي مائة قال تاخذ ثلاثا وتدع سبعا وتسعين" (السنن الكبرى، حديث ١٣٩٧)

ترجمہ: حضرت مجاہد سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس سے کہا میں نے اپنی بیوی کوسوطلاقیں دی ہیں تو ابن عباس نے فرمایا: تین شار میں آئیں گی اور ستانو سے چھوڑ دی جا تیں گی۔ نوٹ: بیصدیث بھی جمہور کی تائید کررہی ہے۔

#### پندر هویں حدیث(۱۵)

" عن مجاهد قال سئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته مائة ، قال عصيت ربك وبانت منك امرأتك "

(السنن الكبرى، حديث ١٣٩٧٨)

ترجمہ: حضرت ابن عباس سے ایک ایسے مخص کے بارے میں سوال ہواجس نے اپنی بیوی کو سوطلاقیں دیں آپ نے جواب دیا تونے رب عزوجل کی نافر مانی کی اور تیری بیوی تیرے نکاح سے نکل گئی۔ نوٹ: بیرحدیث بھی جمہور کی تائید کررہی ہے۔

#### سولهویں حدیث(۱۲)

"عن عطاء ان رجلا قال لابن عباس طلقت امرأتی مائة ، قال تأخذ ثلاثا و تدع سبعاو تسعین" (اسن البری، مدیده ۱۳۹۷) ترجمه: حضرت ابن عباس ترجمه: حضرت ابن عباس سے فرمایا میں نے دوایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس سے فرمایا میں نے اپنی بیوی کوسوطلاقیں دی ہیں ،آپ نے فرمایا تین لے لو اورستانو ہے چھوڑ دو۔

#### سترمویں حدیث(۱۷)

"عن عمروبن دينا ران ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته عددالنجوم فقال انمايكفيك رأس الجوزاء"

(السنن الكبرى، حديث ١٣٩٨\_مصنف عبدالرزاق، حديث ١١٣٣٨)

ترجمہ: عمر وابن دینار سے روایت ہیکہ کسی شخص نے ابن عباس سے سوال کیا جوکوئی اپنی بیوی کوستاروں کے برابر طلاق دے اسکا کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ برج جوزاء کا سراس کیلئے کافی ہے۔

واضح ہو کہ برج جوزاء کے سر پر تین ستارے ہیں۔اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تین طلاقیں پڑیں۔اگرایک مجلس کی تین طلاقیں ایک قرار پاتیں تو حضرت ابن عباس "راس جوزاء'' کے بجائے کوئی اور جملہ ارشا و فر ماتے جس سے ایک (طلاق) کامفہوم مرادلیا جاتا۔ گویا بیر حدیث بھی جمہور کی تائید کررہی ہے۔

#### ا تهارهویں حدیث(۱۸)

"عن محمد بن ایاس بن البکیرانه قال طلق رجل امرأته ثلاثا قبل ان یدخل بهاثم بداله ان ینکح ها فجاء یستفتی فذهبت معه اسأل له فسالت اباهریرة وعبدالله بن عباس عن ذالک فقالا له نری ان تنکح ها حتی تتزوج زوجا غیرک قال فقالا له نری ان تنکح ها حتی تتزوج زوجا غیرک قال فانماکان طلاقی ایاها واحدة قال ابن عباس انک ارسلت من یدک ماکان لک من فضل"

(السنن الكبرى، حديث ١٣٩٨٢) ترجمه: محمد بن اياس بن بكير سے روايت ہے كہ ايک شخص نے اپنى بيوى كو خلوت سے پہلے ایک دم تین طلاقیں دے دیں پھراس سے دوبارہ نكاح كا ارادہ کیا تو وہ ابو ہریرہ اور ابن عباس کی خدمت میں حاضر ہوا (اوراس بارے میں ان سے پوچھا) توان دونوں نے فر مایا کہ ہم اس نکاح کے جواز کی کوئی صورت نہیں دیکھتے جب تک کہ وہ دوسرے مردسے نکاح نہ کرے اس نے کہا میں نے ایک ہی لفظ سے تین طلاقیں دی تھیں اس پر ابن عباس نے فر مایا کہ جو کچھ تیرے قبضہ میں بچا تھجا تھا تو نے اکٹھا ہی دے دیا۔

## انیسویں حدیث(۱۹)

"عن عبيدالله بن عمر عن نافع ان رجلا سأل ابن عمر فقال طلقت امر أتى ثلاثا وهى حائض فقال عصيت ربك وفارقت امرأتك"

#### (السنن الكبرى، حديث ١٣٩٦٩)

ترجمہ: حضرت نافع سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابن عمر سے سوال کیا کہ میں نے اپنی عورت کو تین طلاقیں حالت حیض میں دی ہیں تو آپ نے فرمایا تم نے اپنے رب کی نافر مانی کی اور تیری عورت تیرے نکاح سے نکل گئی۔

### بیسویں حدیث(۲۰)

"عن الاعمش قال كان بالكوفة شيخ يقول سمعت على بن ابى طالب يقول اذاطلق الرجل امرأته ثلاثافي مجلس واحدفقد بانت منه ولاتحل له حتى تنكح زوجاغيره"

(السنن الكبرى،حديث٩٨٨ ١)

ترجمہ : حفرت اعمش سے روایت ہے کہ کوفہ کے ایک بزرگ کہتے تھے

میں نے حضرت علی کوفر ماتے سنااگر شوہرا پنی عورت کوایک مجلس میں تین طلاق دے دے تواسکی بیوی اسکے نکاح سے نکل جائے گی پھر حلالہ کے بغیر وہ اس سے نکاح نہیں کرسکتا ہے۔

#### ای میں ہے:

"عن جعفربن محمد عن ابيه عن على قال لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره" (النن البرى، مديث ١٣٩٦٠)

ترجمہ:حضرت جعفرصادق اپنے والد سے اور وہ حضرت علی سے روایت کرتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں جوشخص اپنی بیوی کوایک دم تین طلاق دے دے تواسکی بیوی اسکے لئے بغیر حلالہ کرائے حلال نہ ہوگی۔

#### اکیسویں حدیث(۲۱)

"عن عبدالرحمن بن ابى ليلى عن على رضى الله عنه فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها قال لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره" (النن الكبرى، مديث ١٣٩٥٩)

ترجمہ:عبدالرحمٰن ابن ابی لیلی سے روایت ہے کہ حضرت علی نے اس شخص سے کہا جس نے دخول سے قبل اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں ،'' تیری عورت تیرے لیے بغیر حلالہ کرائے حلال نہیں ہوسکتی''۔

#### بائیسویں حدیث(۲۲)

"عن نافع عن ابن عمران رجلااتی عمر فقال انی طلقت امرأتی یعنی البتة وهی حائض قال عصیت ربک وفارقت امرأتک فقال الرجل فان رسول الله مَلْنِسِلُهُ امرابن عمر حین فارق امرأته ان یراجعها فقال له عمران رسول الله مَلْنِسِهُ امره

امران کی جہد: حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عمر فاروق کی ترجمہ: حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں آیا اور کہا میں نے اپنی عورت کو طلاق بتہ دی ہے حالا نکہ وہ حیض سے ہے تو آپ نے فر مایا تو نے رب کی نافر مانی کی ہے اور تیری بیوی نکاح سے نکل گئی تو اس شخص نے کہارسول اکر مجالیت نے ابن عمر کور جعت کا حکم ریا تھا جبکہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے چکے تھے تو حضرت عمر نے جواب دیا، رسول اکر مجالیت نے ان کو اس طلاق کی وجہ سے رجعت کا حکم دیا تھا جو وہ بچا کر رکھتے تھے اور تیر سے پاس تو کوئی طلاق باقی ہی نہیں ہے جسکی وجہ سے رجعت کا حکم دیا جا ہے۔

اس مدیث سے سیمجھ میں آیا کہ' بتہ' سے انہوں نے تین طلاق کا ارادہ کیا۔ تیسویں حدیث (۲۳)

"عن عامر الشعبى قال: قلت لفاطمة بنت قيس حدِّ ثيها عن طلاقك قالت: طلقنى زوجى ثلاثا وهو خارج الى اليمن فاجاز ذلك رسول الله عليالية "

(ابن ماجه كتاب الطلاق باب من طلق ثلاثا في مجلس واحد حديث ٢٠٢٠ - ابودا وُ د كتاب الطلاق باب في نفقة الميتوية حديث ٢٠٢٣ - النكاح باب خطبة الرجل اذ الرك ابحاطب حديث ٣٢٣٣ - مسلم كتاب الطلاق باب المطلقة البائن لأنفقتها حديث ١٣٨٠ / ١٣٨٠)

ترجمہ: عامر شعبی سے روایت ہے کہ میں نے فاطمہ بنت قیس سے کہا اپنی طلاق کے بارے میں مجھے بتاؤ؟ توانہوں نے خبردی، مجھے میرے شوہر نے وطن جاتے وقت تین طلاقیں بیک وقت دے دیں توان تینوں کو حضور اللہ نے نے جائزرکھا۔ آخرکا جز "فاجاز ذالک رسول الله علیه "اگر چهابن ماجه کے علاوہ ندکورہ کتابوں میں نہیں ہے لیکن عبارت حدیث پڑھنے سے اندازہ ہوجاتا ہے کہ رسول التعلیہ نے تنوں طلاقوں کو ثابت رکھا اور حرمت کا حکم جاری فرمادیا، بیحدیث ابوداؤداور مسلم میں کی سندوں کے ساتھ ندکور ہے اورامام ابن ماجہ نے تو باب کوائی نام سے موسوم کر کے جمہور کی تائید کردی ہے۔ چوبیسویں حدیث (۲۴)

"عن محمد بن اياس انَّ ابن عباس واباهريرة وعبدالله بن عمروبن العاص سُئلِوعن البكريطلِقُهازو جُها ثلاثا فكلهم قال لاتحلُ له حتى تنكحَ زوجاغيره"

(ابودا وُره كتاب الطلاق، باب نشخ المراجعه بعد الطليقات الثلاث ، مديث ٢١٩٨)

ترجمہ: کسی نے ابن عباس ، ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر و بن العاص سے بوچھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کوایک دم تین طلاق دے اسکا کیا تھم ہے؟ تو ان تینوں حضرات نے جواب، دیا بغیر حلالہ اپنے شو ہر کیلئے حلال مہموگی۔

#### پچیسویں حدیث(۲۵)

"عن واقع بن سبحان قال مئل عمران بن حصين عن رجل طلق امرأته ثلاثافي مجسس قال اثم بربه وحرمت عليه امرأته" - (مصنف ابن المنيب، جمم، م ۱۵)

ترجمہ: واقع بن سجان بیان کرتے ہیں کہ عمران بن حصین رضی اللہ عنہ ہے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاق دے دیں؟ تو آپ نے جواب دیااس نے اپنے رب کی نافر مانی کی اور اسکی بیوی اس پرحرام ہوگئی۔

#### چهبیسویں حدیث(۲۲)

"عن انس قال كان عمراذااتي برجل قدطلق امرأته ثلاثا في

# مجلس اوجعه ضربا وفرق بينهما"

(مصنف ابن اليشيد، جه، صاامصنف عبدالرزاق، حديث ١١٣٣٧)

ترجمہ جفرت عمرضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مجلس میں تین طلاق دینے والاكوئي شخص جب پیش كيا جاتا تو آپ اسكو مارتے اور ان كے درميان تفریق کردیے تھے۔

## ستائیسویں حدیث(۲۷)

"عن الزهري في رجل طلق امرأته ثلاثا جميعا قال ان من فعل فقد عصى ربه وبانت منه امراته " (مصنف ابن البي شيب المهما الله عصى ربه وبانت منه امراته " ر جمہ:امام زہری کہتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی بیوی کو بیک وقت تین طلاقیں دے دیں تواسنے اپنے رب کی نافر مانی کی اور اسکی بیوی اسکے نکاح یے نکل گئی۔

# اثهائيسويں حديث(٢٨):

"عن الشعبي في رجل اراد أن تبين امرأته قال يطلقها ثلاثا" (مصنف ابن اليشيبه، جهم ا)

ترجمہ: حضرت شعبی سے پوچھا گیا ، اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جدا ہونا جاہے تو کیا کرے؟ آپ نے جواب دیا اسکوتین طلاق دے دے۔

## انتيسويں حديث(٢٩):

" عن علقمه عن عبدالله انه سئل عن رجل طلق امرأته مائة تطليقة قال حرمتهاثلاث وسبعة وتسعون عدوان "

(مصنف ابن اليشيبه، جهم ص١١)

ترجمہ: حضرت عبدالبدابن مسعود ہے سوال کیا گیا کہا یک شخص نے اپنی ہوی کوسوطلاق دے دیں؟ آپ نے جواب دیا اسکی بیوی تین ہی طلاق سے

# حرام ہوگئ اور ستانو سے حدسے باہر ہیں۔ تیسویں حدیث (۳۰)

"اخبرناابو مصعب حدثنامالک انه بلغه ان رجلااتی عبدالله بن مسعو دفقال انی طلقت امر أتی ثمانی تطلیقات فقال ابن مسعو دماذاقیل لک؟قال قیل لی انهاقدبانت منک فقال ابن مسعو داجل" (مؤطاامام مالک، کتاب الطلاق ،حدیث ۱۵۷) ترجمہ:ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آیااور کہا میں نے اپی بروی کوآ تھ طلاق دی ہیں آپ نے فرمایا پھرتم سے کیا کہا گیا؟اس نے جواب دیا کہ مجھ سے یہ کہا گیا کہ طلاق بن جی کیا کہا گیا؟اس نے خواب دیا کہ مجھ سے یہ کہا گیا کہ طلاق بن تیری ہوئی تیرے نکل گئی۔

#### اکتیسویں حدیث(۳۱)

"عن معاویه قال جاء رجل الی عشمان فقال انی طلقت امرأتی مائة فقال ثلاث تحر مها علیک و سبعة و تسعون عدوان " (مصنف ابن الی ثیب، جمم ۱۲)

ترجمہ: حضرت عثمان کے پاس ایک شخص آکر کہنے لگامیں نے اپنی بیوی کوسو طلاق دی ہیں آپ نے جواب دیا تین طلاق سے تمہاری بیوی تم پر حرام ہوگئی ادر باقی ستانو ہے حدسے تجاوز ہوئیں۔

#### بتیسویں حدیث(۳۲)

"عن المغيرة بن شعبه انه سئل عن رجل طلق امرأته مائة فقال المخيرة بن شعبه انه سئل عن رجل طلق امرأته مائة فقال اللاث تحرمنها عليه وسبعة وتسعون فضل" (مصنف ابن الى شير، جم، ص١٦)

ترجمہ: حضرت مغیرہ بن شعبہ ہے سوال ہوا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کوسو طلاق دی ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا تین طلاق نے اسکی بیوی کو اس پر حرام کر دیا اورستانو سے زائد ہیں۔

## تینتیسویں حدیث(۳۳)

"عن الشعبي عن شريح قال رجل انى طلقتها مائة قال بانت منك بثلاث وسائرهن اسراف ومعصية"

(مصنف ابن الى شيبه، جهم م ١٣٠)

ترجمہ: حضرت شریح سے کسی نے پوچھامیں نے اپنی بیوی کوسوطلاقیں دی ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا تین طلاق سے تہماری بیوی جدا ہوگئی اور باقی اسراف ومعصیت ہیں۔

#### چونتیسویں حدیث(۳۸)

"جاء رجل الى الحسن فقال انى طلقت امرأتى الفا قال بانت منك العجوز " (مصنف ابن ابي شيبه، ج٥٥،٩٠٠)

ترجمہ: حضرت حسن بھری ہے ایک شخص نے کہا میں نے اپنی بیوی کو ہزار طلاق دی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری بیوی تم سے علیحد ہ ہوگئی۔

## پینتیسویں حدیث(۳۵)

"عن جابر قال سمعت سلمة عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها فقالت لاتحل له حتى يطأزو جها"

(مصنف ابن اليشيبه، ج٥، ص ١٩)

ترجمہ : حضرت جابر سے روایت ہے کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ سے سوال ہوا کہ ایک شخص نے قربت سے پہلے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی؟ آپ جواب دیتی ہیں اسکی بیوی اسکے لئے اسی وقت حلال ہوگی جبکہ دوسرا شوہر

# اس ہے قربت کرے۔ چھتیسویں حدیث(۳۲)

"عن نافع قال قال ابن عمر من طلق امرأته ثلاثا فقد عصى ربه وبانت منه امرأته"

(مصنف ابن ابن عمر في ارشادفر مايا اگر كوئی شخص اپني بيوی كوتين طلاق د به درية اس في اين بيوی كوتين طلاق د به درية اس في اين بيوی اسكه نكاح سے نكل گئ

## سینتیسویں حدیث(۳۷)

"عن سماک قال سمعت عکرمه یقول"الطلاق مرتان" (الآیه)قال اذا طلق الرجل امرأته واحدة فان شاء نکحها فاذاطلقها ثلاثا فلاتحل نکحها فاذاطلقها ثلاثا فلاتحل له حتی تنکح زوجاغیره، (مصفاین ابی شیه، جم، ۱۷۲) ترجمه: حضرت عکرمه آیت "الطلاق مرتان، کتحت ارشا وفر ماتے بیل جب کوئی شخص ابی بوی کوایک طلاق دی تو اسکے ساتھ وطی کرسکتا ہے، دوطلاق دی تو بھی وطی کرسکتا ہے کین جب تین طلاق دی تو اسکے ساتھ وطی کرسکتا ہے کین جب تین طلاق دی تو اسکے ساتھ وطی کرسکتا ہے کین جب تین طلاق دی تو اسکے ساتھ وطی کرسکتا ہے کین جب تین طلاق دے تو اسکے ساتھ وطی کرسکتا ہے کین جب تین طلاق دے تو اسکے ساتھ وطی کرسکتا ہے کین جب تین طلاق دی تو اسکے ساتھ وطی کرسکتا ہے کال نہیں ہوسکتی۔

## اڑتیسویں حدیث(۳۸)

"عن مصعب بن سعد وابی ملک و عبدالله بن شداد قالوا: اذاطلق الرجل امرأته ثلا ثاوهی حامل لم تحل له حتی تنکح زوجا غیره" (مصف این ابی شید، ۲۳،۵۳۳) ترجمه خطرت مصعب ، ابولک اورعبدالله بن شداد نے ارشادفر مایا جب کوئی شخص این حاملہ بیوی کوئیر طلاق دے دے تواب بغیر حلالہ اسکے لئے

## حلال نہیں ہوگی۔

## انتالیسویں حدیث(۳۹)

"عن ابن عمران النبى عَلَيْكُ سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تنزوجها رجل فاغلق الباب وارخى الستر ونزع الخمارثم طلقهاقبل ان يدخل بهاتحل لزوجها الاول ؟ فقال لاحتى يذوق عسيلتها"

رمسندا حمد، حدیث رقم ۲۲۰، ج۱۳، ص ۲۳۲ سن نسای، حدیث ۱۳۳۱) ترجمہ دھنرت ابن عمر سے روایت ہے کہ حضوطی کے متعلق سوال ہوا جس نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیں پھراسکی بیوی نے ایک ایسے محض نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیں پھراسکی بیوی نے ایک ایسے شخص سے نکاح کیا جس نے قبل دخول اس کوطلاق دیدی تو شوہراول سے وہ عورت نکاح کرسکتی ہے؟ آپ تابیق نے ارشا دفر مایا ''بغیر حلالہ وہ عورت شوہراول کیلئے حلال نہیں ہو سکتی''۔

#### چالیسویںحدیث(۳۰)

(۱)"عن سفيان في رجل قال لامرأته انت طالق ثلاثاالاثلاثاقال قدطلقت منه ثلاثا"

(مصنف عبدالرزاق، حديث ١٣٥٤ ١)

ترجمہ : حضرت سفیان سے ایک ایسے شخص کے متعلق سوال کیا گیا جس نے اپی بیوی سے کہا تجھے صرف تین طلاق ہے تو آپ نے فرمایا اس عورت پرتین طلاق واقع ہوگئ۔

(٢) "عن عبدالله بن على بن يزيد بن ركانة عن ابيه عن جده انه طلق امراته البتة فاتى رسول الله عليه فقال مااردت بها

## قال واحدة، قال آلله؟قال آلله قال هوعلى مااردت "

(ابوداؤد، كتاب الطلاق باب في البته حديث ٢٢٠٨. ابن ماجه بلفط "مااردت بهاالا واحدة قال فرد ها عليه" كتاب الطلاق باب طلاق البته حديث ٢٠٥١. ترمذي كتاب الطلاق باب طلق امرأته البته حديث ترمذي كتاب الطلاق والملعان باب ماجاء في الرجل طلق امرأته البته حديث ١١٨٠. المستدرك لملحا كم كتاب الطلاق باب الطلاق بمانوى به الطلاق حديث حديث ٢٨٣١)

ترجمہ: عبداللہ بن علی بن یزید بن رکانہ سے روایت ہیکہ میرے دادار کانہ نے اپنی بیوی کوطلاق بتہ دی پھر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور حضور اللہ نے اپنی بیوی کوطلاق بتہ دی پھر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور حضور اللہ نہا ہما اور حضور اللہ نہا ہما ہوگا ہے۔ نہ کہ ابتہ سے میں نے ایک طلاق کی نیت کی تھی ، حضور اللہ نہ نے کہ ابتہ سے میں نے ایک طلاق کی نیت کی تھی ، حضور اللہ نہ بی کی نیت کی تھی ؟ عرض کیا قتم ہے رب کی ، میں فرمایا اللہ کی قتم تم نے ایک ہی کی نیت کی تھی ؟ عرض کیا قتم ہے رب کی ، میں نے ایک ہی کی نیت کی تھی ، تو حضور اللہ نے فرمایا تم نے جوارادہ کیا وہی ہوا نے ایک طلاق بڑی۔

اگرایک مجلس کی تین طلاقوں سے ایک ہی طلاق واقع ہوتی (جیبا کہ نام نہاداہل صدیث کا دعوی ہے) تو حضور سید عالم اللیفیہ حضرت رکانہ سے انکی نیت کیوں دریافت کرتے؟ اور پھراس نیت پرتشم کیوں لیتے؟ اس سے بیواضح ہوا کہ حضرت رکانہ نے کہاتھا "انست طالق طلاق " وہ ایک طلاق دینا جا ہ رہے تھے اسلئے انت طالق کہا پھر بقیہ دو سے اس ایک کی تاکید کی اسلئے حضور علیقیہ نے بعد قسم ایک قرار دیا۔

يدروايت نهايت صحيح اورقابل اعتاد بجيبا كدامام ابن ماجه في صراحت كى ب "سمعت ابدالحسن على بن محمد الطنافسى يقول ما اشرف هذا الحديث" يدمديث كيابى شريف الاسنادب-

(تحت مدیث ۲۸۵۱، ج اص۲۴۴، دارالفکر بیروت)

اورامام ابوداؤد نے اس صدیث کے بارے میں فرمایا" هذا اصح من حدیث ابن جریج ان رکانه طلق امراته ثلاثا لانهم بیته و هم اعلم به" (تحت مدیث ۲۲۰۸، ۲۳۸، دارالفکر بیروت)

یعنی پیروایت ابن جریج کی روایت کے مقابلہ میں زیادہ صحیح ہے اس بارے میں کہ رکانہ نے اپنی عورت کو تین طلاقیں دیں ، کیونکہ وہ انکے گھر کے افراد میں سے ہیں اسلئے اس مسئلہ کوابن جریج سے زیادہ جانتے ہیں۔

یہاں تک پہنچنے کے بعد یہ مسئلہ خوب اچھی طرح واضح ہوجاتا ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں لیکن نام نہا داہل حدیث کو کیا کہا جائے انہیں اسقد راحادیث نظر نہ آئیں؟ کیا صحاح ستہ انکے پیش نظر نہ تھیں؟ یقیناً یہ ساری حدیثیں انکے مطالعہ میں آئیں ہونگی، نگاہوں سے گذری ہونگی کیکن اسکے باوجوداس مسئلہ سے چشم پوشی کرنا یہ حدیث دشمنی کی واضح مثال ہے، آثار صحابہ سے عداوت کی علامت ہے اسلئے اب یہ اندازہ ہوگیا کہ ممل بالحدیث کی آڑ میں خارجیت پروان چڑھرہی ہے نہ کہ سنیت۔

ندکوره روایات کی روشی میں ان مشہور صحابہ کرام اور تابعین کے اساء پھر ذکر کئے جاتے ہیں جوایک مجلس کی تین طلاق کو تین قرار دیتے ہیں وہ صحابہ کرام اور تابعین یہ ہیں حضرت عمر بن الخطاب (۲) حضرت عثمان غنی (۳) حضرت اللہ بن عبراللہ بن عمرت عبداللہ بن عمرت عبداللہ بن عمرت ابو ہریرہ (۱۰) حضرت او ہریہ (۱۰) حضرت ام سلم (۱۱) حضرت ماکنہ (۱۱) حضرت عمرو بن العاص (۱۳) حضرت ام سلم (۱۱) حضرت ابن شہاب زہری (۱۲) حضرت عمرو بن شعبی (۱۳) حضرت سہل بن سعد (۱۵) حضرت ابن شہاب زہری (۱۲) حضرت مشمی (۱۳) حضرت ابن شہاب زہری (۱۲) حضرت ابن شہاب زہری (۱۲) حضرت ابن شہاب زہری (۱۲) حضرت ابن شہاب رہری (۱۲) حضرت ابن مضرت ابن شہاب ابن مختی (۱۲) حضرت ابن مضرت ابنائی کفترت ابن مضرت ابن م

# صحيح مسلم ميںدرج حديث طاؤس اور

مسنداحمدمیںدرج حدیث رکانه ،میزان عدالت میں

انصاف کا تقاضہ بیہ بیکہ غیرمقلدوں کی متدل احادیث سے چیثم پوثی نہ کی جائے اسلئے میں دامن تحقیق سے وابستہ رہ کر ان کی پیش کردہ احادیث کو میزان عدالت میں رکھتا ہوں:

(۱) "عن ابن طاؤس عن ابيه عن ابن عباس قال كان الطلاق على على عهد رسول الله عَلَيْكُ وابى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلو فى امر قد كانت لهم فيه اناة فلوامصيناه عليهم، فامضاه عليهم، (ملم كاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، مدين ١٣٤٢)

ترجمہ: حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ رسول الدُّھ اللَّهِ کے زمانے میں اور حضرت صدیق اکبر کے زمانہ خلافت میں اور فاروق اعظم کی خلافت کے ابتدائی دوسالوں میں تین طلاقوں کو ایک شار کیا جاتا تھا، حضرت عمر نے فرمایا لوگوں نے اس کام میں عجلت کرنی شروع کردی ہے جس میں انہیں مہلت دی گئی تھی اگر ہم ان پریہ تین طلاقیں نافذ کردیں تو بہتر ہوگا پھرآ یہ نے یہ تین طلاقیں نافذ کردیں۔

(۲) "حدثنا عبدالله حدثنی ابی حدثنا سعد بن ابراهیم حدثنا ابی عن محمد بن اسحاق حدثنی داؤد بن الحسین عن عکرمه مولی ابن عباس عن ابن عباس قال طلق رکانة بن عبدیزید اخو بنی مطلب امرأته ثلاثافی مجلس واحد فاحزن علیها حزنا شدید اقال فساله رسول الله عَلَیْ کیف طلقتها؟ قال طلقتها ثلاثا قال فقال فی مجلس واحد قال نعم قال فانما تلک واحدة فارجعها ان شئت قال فراجعها فکان ابن عباس

يرى انما الطلاق عند كل طهر"

(منداحمد، مدیث نمبر۲۳۳۹، جلد۵،ص۳۳۵ مندابن عبدالله ابن عباس)

لین حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت رکانہ بن عبد عزیز نے اپنی بیوی کوایک مجلس میں تین طلاقیں دیں پھر سخت عمکین ہوئے تورسول التھا ہے۔

نے ان سے سوال کیا تم نے کس طرح طلاق دی تھی؟ انہوں نے کہا میں نے اسے تین طلاقیں دی تھیں آپ نے فر مایا ایک مجلس میں؟ انہوں نے کہا جی ہاں! آپ نے فر مایا ہے ایک طلاق ہوئی ہے اگر تم چا ہوتو اس سے رجوع کا کرسکتے ہو۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کے پھر حضرت رکانہ نے رجوع کرالیا۔

یکی دو حدیث غیر مقلدوں کے لئے بنیادی دلیل بنی ہوئی ہیں۔ غیر مقلدین صحیح مسلم کی ندکورہ حدیث سے یوں استلال کرتے ہیں کہ عہد نبوی اللی ہی ہمدصدیق اور عہد فاروقی کے ابتدائی دوسالوں میں تین طلاق ایک شار ہوتی تھی حضرت عمر نے لوگوں کی عجلت دکھے کرسزا کے طور پرتین طلاق کو تین قرار دے کرنافذکر دیا سرکاری مصلحت کے تحت انکا ایک وقتی فیصلہ تھا۔ اور منداحمہ کی حدیث سے یوں استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیق نے جو یہ استفسار فرمایا ''کہا تم نے تین طلاقیں ایک مجلس میں دی ہیں؟ اس سے یہ مفہوم نکانا ہے کہ جب ایک مجلس میں تین طلاقیں دی جائیں گی تو وہ ایک طلاق قرار دی جائے گی جیسا کہ ابن تیمیہ مجموع الفتاوی، جسم میں ا

آج کل غیرمقلدوں کے جاہل مفتی بھی انہیں دونوں صدیثوں سے شیطانی اجتہاد کا جو ہر دکھاتے ہیں جبیبا کہ سبب تصنیف میں جامعہ رحمانیہ کا ندیو لی ممبئ اور جمیعت اہل حدیث بھیونڈی کے دونوں مولویوں کے فتوے کا تذکرہ کیا گیا۔اب حسب وعدہ دونوں حدیثوں کی وضاحت قارئین کی عدالت میں پیش کی جاتی ہے۔

صحیح مسلم میں درج طافس کی روایت کامحدثانه جائزه ا) صحیح مسلم کی ذکر کرده حدیث میں تاویل ہے لہذایہ حدیث تشریح طلب ہے امام نووی فرماتے ہیں

"واما حديث ابن عباس فاختلف العلماء في جوابه وتاويله فالاصح ان معناه انه كان في اول الا مراذا قال لها: انت طالق انت طالق انت طالق انت طالق ولم ينوالتاكيدا ولا استئنا فا يحكم بوقوع طلقه لقلة اراد تهم الا ستئنا ف بذلك فحمل على الغالب الذي هوارادة التاكيد فلما كان في زمن عمر رضى الله عنه وكثر استعمال الناس هذه الصيغة وغلب منهم ارادته الاستئناف بها حملت عندالطلاق الثلاث عملا با لغالب الى الفهم منهافي ذالك العصروقيل المراد ان المعتاد في زمن الاول كان طلقة واحدة وصارالناس في زمن عمر يوقعون الثلاث دفعة فنفذه عمر فعلى هذا يكون اخبار اعن اختلاف عادة الناس لاعن تغير حكم في مسألة واحدة"

(شرح صحيح مسلم، كماب الطلاق باب طلاق الثلاث ، تحت حديث ١٥٤٢)

یعنی حدیث ابن عباس کی تاویل کرنے اور اس کے جواب دینے میں علماء کا اختلاف ہے پس اس کا صحیح جواب اور درست تاویل ہے ہے کہ عہدرسالت علیقی ،عہد صدیق اور خلافت فاروتی کے ابتدائی زمانہ میں جب کوئی شخص سے علیق کے مہدات کہ تاکہ مجھے طلاق ہے طلاق ،طلاق اور ایک مجلس میں دی گئی اس طلاق سے تاکید و تجدید کی کوئی نیت نہیں کرتا تو اس صورت میں ایک طلاق کا محم دیا جاتا تھا۔ کیونکہ اس زمانہ کے لوگ اس جملے سے تجدید (الگ الگ) طلاق کا مقا۔ کیونکہ اس زمانہ کے لوگ اس جملے سے تجدید (الگ الگ) طلاق کا

ارادہ نہیں کرتے تھاس لئے یہ جملہ ارادہ تاکید پرمحمول ہوتا تھالیکن جب فاروق اعظم کا زمانہ آیا اور لوگ یہ صیغہ بکٹرت استعال کرنے لگے اور عام طور پراس زمانہ کے لوگ اس جملہ ہے تجدید طلاق کی نیت کرتے تھے تو اس جملہ ہے جدید طلاق کی نیت کرتے تھے تو اس دور کے لوگ اس جملہ ہے تین طلاق کے واقع ہونے کا فیصلہ کردیا گیا ۔ اور اس حدیث کا ایک جواب یہ بھی دیا گیا کہ دور اول میں ایک طہر میں ایک طلاق دینے کا معمول تھا اور فاروق اعظم کے دور کے لوگ تین طلاق ایک ہی دفہ دینے گئے تو حضرت عمرنے اس کو نافذ کیا ہیں مئلہ تیوں طلاق ایک ہی دفہ دینے گئے تو حضرت عمرنے اس کو نافذ کیا ہی مئلہ لوگوں کی عادت مختلف ہونے کی دجہ سے یہ تھم دیا گیانہ کہ ایک ہی مئلہ میں تھم بدل گیا۔

خلاصہ یہ کہ جہد نبوی آئی میں اوگوں کی حالت بیتھی کہ است طالق، طالق، طالق، طالق، کہ کرایک طلاق کی نیت کرتے تھے اور پہلا لفظ طلاق استعمال کر کے بعد کے دونوں الفاظ طلاق سے اس کی تاکید کرتے تھے تین طلاق کی نیت نہیں ہوتی تھی اس لئے اس دور میں یہ ایک طلاق شار ہوتی تھی کیکن عہد فاروقی کے لوگوں کا مزاج بدل گیا یہ لوگ اس طرح کے جملوں سے تجدید (الگ الگ) کی نیت کرتے تھے اس لئے اس دور میں اس جملے طرح کے جملوں سے تجدید (الگ الگ) کی نیت کرتے تھے اس لئے اس دور میں اس جملے سے تین طلاق کا تکم نافذ ہوا۔

(۲) طاؤس کی مذکورہ روایت غیر محج اور مردود ہے بلکہ منسوخ ہے جیسا کہ حسب ذیل

وضاحت سے متفاد ہوتا ہے:

۱) اس حدیث کے راوی طاوس ہیں اور ان کے علاوہ ابن عباس کے تمام تلامذہ طاوُس کے خلاف روایت کرتے ہیں جس سے طاوُس کے وہم کا انداز ہ ہور ہاہے۔

۲) صحیح مسلم کی بیروایت نص قرآنی کے خلاف ہے جیسا کہ قرآن مجید سے بیٹا بت کیا گیا کہ ایک میں دی گئی تین طلاقیں نافذ ہوجاتی ہیں اور صحیحین کی متفق علیہ حدیث جس کو صحاح ستہ کے دیگر مؤلفین نے بھی روایت کیا ہے کہ حضرت عویمر نے ایک مجلس میں اپنی بیوی کو ستہ کے دیگر مؤلفین نے بھی روایت کیا ہے کہ حضرت عویمر نے ایک مجلس میں اپنی بیوی کو

بیک وقت تین طلاقیں دیں تو سیدعالم الیکے نے ان تین طلاقوں کونا فذکر دیا نیز دیگرا جادیث سیحے دوآ ثار صحابہ اوراقوال تابعین سے بیثابت ہوگیا کہ ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقیں نافذ ہوجاتی ہیں لہذا سیحے مسلم کی بیروایت قرآن مقدس ،اجادیث سیحے اورآ ثار صحابہ کی وضاحت کے خلاف ہے اسلئے بیروایت شاذاور معلل ہونے کی بنیاد پر استدلال سے خارج ہے۔

پس اس حدیث کے مردود ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہیکہ حضرت ابن عباس خودیہ فتو کی دیتے تھے کہ ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں جیسا کہ ماقبل میں آپ نے ملاحظہ فر مایالہذا ابن عباس سے یہ متصور ہی نہیں کہ آپ رسول اکرم ایک سے ایک چیز روایت کریں اور فتو کی اسکے خلاف دیں یقیناً راوی (طاؤس) کو دہم ہواہے۔

جبيها كه ها فظابن حجرعسقلاني رقمطراز <del>بي</del>ن:

"الجواب الشانى دعوى شذوذ رواية طاؤس وهى طريقة البيهقى فانه ساق الروايات عن ابن عباس بلزوم الثلاث ثم نقل عن ابن المنذرانه لا يظن بابن عباس انه يحفظ عن النبى النبى المناوية عن بخلافه والاخذبقول الاكثراولى من الاخذبقول الواحداذاخالفهم وقال ابن العربى هذاحديث مختلف فى صحته فكيف يقدم على الاجماع قال ويعارضه حديث محمودبن لبيديعنى الذى تقدم ان النسائى اخرجه فان في ه التصريح بان الرجل طلق ثلاثا مجموعة ولم يرده في النبى النبي المضاه"

(فتح الباری، کتاب الطلاق تحت ۵۲۱ مطخص، ج۱۰ مص ۱۹۲۸) لیعنی حضرت ابن عباس سے متصور نہیں ہے کہ وہ رسول اکرم آیستے سے ایک چیز روایت کریں اور فتویٰ اسکے خلاف دیں اسلئے میدروایت شاذ ہے اور ابن عباس کی طرف اسکومنسوب کرنے میں طاؤس کو وہم ہوا ہے حالانکہ امام بیہ فی نے حضرت ابن عباس سے ایک مجلس کی تین طلاق کے تین ہونے
پرتقریباآ ٹھ(۸)روایات پیش کی ہیں اور پیسلم ہے کہ اختلاف کی صورت
میں کسی ایک راوی کے قول پڑمل کرنے سے بہتریہ ہے کہ اکثر راوی کے
قول پڑمل کیا جائے اور ابن عربی نے کہا کہ جب بیصدیث مختلف فیہ ہے
تواجماع پراسکی تقدیم کیسے ہوگی؟ نیز بیصدیث سنن نسائی میں فدکور صدیث
محود بن لبید کے خلاف ہے جس میں اس بات کی تصریح ہے کہ رسول
اکر میں ایک جلس کی تین طلاق کونا فذکر دیا۔

ارم ایسے سے ایک سے اس قول کی مزید وضاحت امام بیہق کے بیان سے ہوتی ہے۔ اس قول کی مزید وضاحت امام بیہق کے بیان سے ہوتی ہے۔ جیسا کہ وہ فرماتے ہیں:

"هذا الحديث احد ما اختلف فيه البخارى ومسلم فاخرجه مسلم وتركه البخارى واظنه انما تركه لمخالفة سائر الروايات عن عباس "وتركه البخارى واظنه انما تركه لمخالفة سائر الروايات عن عباس "(النن الكبرى لليهتى كتاب الخلع والطلاق باب من جمل الثلاث واحدة وماروى في خلاف ذالك تحت

مديث ١٨٩٧، ج٧، ص ٥٥١ بيروت)

ترجمہ: بیرهدیث ان احادیث میں سے ہے جس میں امام بخاری اور مسلم کا اختلاف ہے امام مسلم نے اس کوروایت کیا ہے لیکن امام بخاری نے اس کوترک کردیا ہے اور امام بخاری کے ترک کرنے کی وجہ سے میرا گمان یہی ہے کہ بیر روایت حضرت ابن عباس کی باقی تمام روایات کے خالف ہے۔

پھرامام بیہ قی ابن عباس کی وہ روایات جوایک مجلس میں تین طلاق کے تین ہونے کے متعلق ہیں نقل کرتے ہیں:

(۱) "فمنها عن عكرمه عن ابن عباس" والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلثة قروء الى قوله وبعولتهن حق بردهن (البقرة . ٢٢٨) وذالك ان امرقد كان اذاطلق امرأته فهواحق

برجعتهاوان طلقها ثلاثافنسخ ذلك فقال الطلاق مرتان،، (البقرة، ۲۲۹) (البقرة، ۲۲۹)

لعنی حضرت ابن عباس نے فرمایا پہلے لوگوں کا حال بی تھا کہ وہ تین طلاقیں دیے کے بعدر جوع کر لیتے تھے تو آیت "الطلاق مرتان" نے اسے منسوخ کردیا۔

(۲)"فمنها عن ابن جريج قال اخبرني عكرمة بن خالدان سعيد بن جبير اخبره ان رجلا جاء الى ابن عباس فقال طلقت امرأتي الفافقال تاخذثلاثاوتدع تسعمائة وسبعة وتسعين"

لعنی ایک شخص اپنی بیوی کوایک ہزار طلاق دیکر ابن عباس کی بارگاہ میں آیاتو آپ نے جواب دیا تین لے لواور نوسوستانو ہے (۹۹۷) چھوڑ دو۔ (۳)'' ورواہ عمروبن مرۃ، عن سعید بن جبیر عن ابن عباس انہ قال لر جل طلق امر أته ثلاثا حرمت علیک،

(تحت حديث ١٣٩٤٢)

ایک شخص تین طلاق دیکر ابن عباس سے تھم دریافت کیا تو آپ نے فرمایا تیری بیوی تم پرحرام ہوگئ۔

(٣) "عن مجاهد قال قال رجل لابن عباس طلقت امرأتى مائة قال تاخذ ثلاثاوتدع سبعاوتسعين" (مديث ١٣٩٧٥)

یعنی ایک شخص نے ابن عباس سے کہامیں نے اپنی بیوی کوسوطلاقیں دی ہیں تو ابن عباس نے فرمایا تین لےلواور ۹۷ چھوڑ دو۔

(۵) "عن مجاهد قال سئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته مائة قال عصيت ربك وبانت منك امرأ تك"

(مديث ۱۲۹۷۸)

لیمنی حضرت ابن عباس ہے ایک ایسے مخص کے متعلق سوال کیا گیا جس نے اپنی بیوی کوسوطلاقیں دی تھیں، حضرت ابن عباس نے فرمایا تم نے اپنے رب کی نافر مانی کی اور تیری بیوی نکاح سے نکل گئی۔

(٢) "عن عطاء ان رجلا قال لابن عباس طلقت مائة قال تأخذ

ثلاثاو تدع سبعاوتسعين" (مديث١٢٩٤)

یعنی ایک شخص نے حضرت ابن عباس سے کہا میں نے اپنی بیوی کوسوطلا قیں دی میں تو آپ نے جواب دیا تین لےلوا ورستانو ہے چھوڑ دو۔

(2)" عن عمروبن ديناران ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته عددالنجوم فقال انمايكفيك رأس الجوزاء" (مديث١٣٩٨)

لیعنی حضرت ابن عباس سے ایسے شخص کے بارے میں سوال ہوا جس نے ستاروں کی تعداد کے مانندا پی عورت کوطلاق دی تھی تو آپ نے جواب دیا چوزا تیرے لیئے کافی ہے۔

(۸) "عن مالک بن الحارث عن ابن عباس قال اتانی رجل فقال ان عمی طلق امرأته ثلاثا فقال عمک عصی الله فاند مه الله و اطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا"

یعنی حضرت ابن عباس کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میرے چچانے اپنی عورت کو تین طلاقیں دی ہیں تو آپ نے جواب دیا تیرے چچانے اللہ کی نافر مانی کی ہے اسلئے اللہ نے انھیں رسوا کیا اور شیطان کی اطاعت کی اسلئے اب اسکے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے۔

ال ك بعدام بيمق فرمات بين "فهذه رواية سعيد بن جبير وعطابن ابى رباح ومجاهد وعكرمة وعمرو بن دينار ومالك بن اياس بن البكيرورويناه عن معاوية بن عياش الانصارى كلهم عن ابن عباس انه أجاز الطلاق الثلاث وامضاهن "

ان ندکورین کے علاوہ صرف طاؤس نے حضرت ابن عباس سے بیروایت کیا ہے کہ عبد رسالت علیقہ عبد صدیقی اور عہد فاروقی کے ابتدائی دوسالوں میں تین طلاقیں ایک قراروی جاتی تھیں ور ندابن عباس کے تمام تلافمہ واصحاب جن میں سعید بن جیر ، عطابن ابی رباح ، مجاھد ، عکر مہ ، عمرو بن دینار اور مالک کے نزدیک ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقیں نافذہوجاتی ہیں ۔ اسلئے روایت فہ کورہ طاؤس کے وہم پر محمول کی جائے گی اور ظاہر ہیکہ کے وہم کی بنیاد پراس حدیث کو مستر وہم کی بنیاد پراس حدیث کو مستر وہم کی بنیاد پراس حدیث کو مستر و نہ کیا جائے تو حضرت عمروضی اللہ عنداور تمام صحابہ پر عہد نبوی ہوئی ہے ۔ معمول کی مخالفت اور مداہنت کا الزام شنیع عائد ہوگا اسلئے بہتریہی ہے کہ ایک معقول وجہ کی بنیاد پر اس حدیث کو مستر دکردیا جائے ۔ تا کہ صحابہ کرام کی طرف برظنی کی نبیت سے دامن کو بچایا جائے ۔ مستر دکردیا جائے ۔ تا کہ صحابہ کرام کی طرف برظنی کی نبیت سے دامن کو بچایا جائے ۔ مستر دکردیا جائے ۔ تا کہ صحابہ کرام کی طرف برظنی کی نبیت سے دامن کو بچایا جائے ۔ مسیا کہ علامہ ماردینی متو فی ۱۸۵۵ھ طاؤس کی روایت پر تبحرہ کر ر

"ذكر صاحب الاستذكار ان هذه الرواية وهم وغلط لم يعرج عليها احد من العلماء ولا يصح ذالك عن ابى عباس لرواية الشقات عنه خلافه ولوصح عنه ماكان قوله حجة على من هومن الصحابة رجل واعلم منه، وهم عمروعثمان وعلى وابن مسعود، ابن عمروغيرهم"

( المخص الجو برائقي على هامش البيه تي ج ع بص ٥٥١، دار الكتب العلميه بيروت )

لیمی صاحب استد کارعلامہ ابن عبد البرنے ذکر کیا کہ طاؤس کی بیروایت وہم پرمنی ہے اور غلط ہے، علمائے اسلام میں سے کسی نے اس قول کو قبول نہیں کیا، حضرت ابن عباس سے طاؤس کی بیروایت اسلے صحیح نہیں ہے کہ متعدد دراویوں نے حضرت ابن عباس سے اسکے خلاف روایت کیا ہے اورااگر متعدد دراویوں کی بیروایت کیا ہے اورااگر ما فرض طاؤس کی بیروایت سے محمی ہوتو بیان جلیل القدر اور اعلم صحابہ کرام بالفرض طاؤس کی بیروایت سے محمی ہوتو بیان جلیل القدر اور اعلم صحابہ کرام

مثلا حضرت عمر،عثمان، على ،ابن مسعوداورا بن عمر ( رضى الله تعظم ) کے خلاف جيت نبيل بن عمق-ے ہیں ہیں ۔ علامہ ابن عبدالبر کی اس صریح وضاحت کے بعد اب کوئی عقل مند طاؤس <sub>کی</sub> علامہ ابن عبدالبر کی اس صریح وضاحت روایت ہے شاید ہی استدلال کر سکے گا۔

# طائوس کافتوی طائوس کی روایت کے خلاف

ایک مجلس کی تین طلاق کے متعلق سیجے مسلم میں درج طاؤس کی جس روایت سے اہل حدیث سیدنافاروق اعظم پرعهدنبوی آلیانی کی مخالفت کاالزام عائد کرتے ہیں اس روایت کے خلاف سیدنافاروق اعظم پرعهدنبوی آلیانی کی مخالفت کاالزام عائد کرتے ہیں اس روایت کے خلاف خود طاؤس کا فتو کی بھی موجود ہے، طاؤس کہتے ہیں کہ غیر مدخولہ کوایک مجلس میں تین لفظوں ے ساتھ تین طلاقیں دی جائیں تو بیا کی طلاق ہوگی کیونکہ غیر مدخولہ پہلی طلاق کے بعد ہائنہ ہوجاتی ہے اور بعد کی طلاقوں کامحل نہیں رہتی جیسا کہ حافظ ابن ابی بکر ابن ابی شیبہ متوفی ۲۳۵هایی مصنف میں ذکر کرتے ہیں:

"عن ليث عن طاؤس وعطاانهما قالا اذاطلق الرجل امرأته ثلاثا قبل ان يد خل بهافهي واحدة"

(مصنف ابن الى شيبه، جهم م ١٢)

ترجمہ:لیٹ بیان کرتے ہیں کہ طاؤس اور عطا کہتے تھے کہ جب کوئی شخص ا پی بیوی کوہمبستری سے پہلے تین طلاقیں دیتووہ ایک طلاق ہوگی۔ ال روایت سے معلوم ہوا کہ طاؤس مطلقا تین طلاقوں کو ایک نہیں کہتے تھے بلکہ صرف غیر مدخولہ کے بارے میں انکابیقول تھا (اوراس سے کسی کوا نکارنہیں ہے) اسلئے طاؤس کی بیر روایت جس کوامام مسلم نے ذکر کیا ہے وہم اور مغالطہ ہے خالی نہیں۔

# صحیح مسلم میںدرج طانوس کی روایت کے خلاف طانوس کی دوسری روایت

اہل حدیث مولوی نے اپنے اختر اعی مذہب کی بنیاد طاؤس کی جس روایت پررکھی ہے وہ روایت خود طاؤس کی جس روایت پررکھی ہے وہ روایت خود طاؤس کی دوسری روایت کے خلاف ہے، طاؤس فرماتے ہیں کہاپئی بیوی کو تین طلاق دینے والے سے حضرت ابن عباس میہ کہتے کہا گرتو اللہ سے ڈرتا تو تیرے لئے کوئی راستہ نہیں ہے جبیبا کہا مام عبدالرزاق اپنی مصنف میں ذکر کرتے ہیں:

"عن معمرقال اخبرنى ابن طائوس عن ابيه قال كان ابن عباس اذاسئل عن رجل يطلق امرأته ثلاثاقال لواتيقيت الله جعل لك مخرجالا يزده على ذالك" (مصنف عبد الرزاق، حديث ١١٣٣٧)

ترجمہ حفرت معمر فرماتے ہیں مجھے خبر دی ابن طاؤس نے وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد طاؤس سے ایٹے محف کے متعلق سوال کیا والد طاؤس سے ایٹے محف کے متعلق سوال کیا جاتا جواپی ہوی کوئین طلاق دے چکا ہوتا؟ تو حضرت ابن عباس فرماتے اگر تواللہ سے ڈرتا تو اللہ تعالیٰ تیرے لئے کوئی راہ نکال دیتا۔

پس طاؤس کی مذکورہ روایت اورفتو کی سے ثابت ہوا کہ تین طلاقوں کوطاؤس بھی تین ہی قرار دیتے تھے۔

نیز حضرت ابن عباس کے فقادے اور طاوس کی روایت کی بنیاد پر تعارض کی صورت پیدا ہوگی جیسا کہ ماقبل میں آپ نے ملاحظہ فر مالیا۔ اور یہ سلم ہیکہ جب صحابی رسول ایسی صدیث کی روایت کریں اور انکاعمل یا فتوی اس حدیث کے خلاف ہوتو پھر تین ہو گئی مدیث ہوتی ہوتی ہو پھی ہیں (۱) یا تو یہ روایت صحیح نہیں (۲) یا اس صحابی کے نزد یک منسوخ ہو پھی ہے۔ کیونکہ صحابی رسول سے یہ متصور نہیں کہ وہ ایک حدیث بیان کریں اور عمل اسکے خلاف

کریں(۳) یا پھراس حدیث میں تاویل ہے اور اسکا ظاہری معنی مراد نہیں جیسا کہ علامہ عبدالعزیز پر ھاروی'' نبراس'' میں کھتے ہیں۔ عبدالعزیز پر ھاروی'' نبراس'' میں کھتے ہیں۔

عزيز پرهارون جراف من المحلافه كان ذالك طعنافي صحة او دليلا "ان رواية اذاعمل بخلافه كان ذالك طعنافي صحة او دليلا على انه منسوخ اومصروف عن الظاهر على انه منسوخ اومصروف

(نبراس ص۲۳، بحواله، شرح مسلم، ازعلامه سعیدی)

ر ہواس میں ادای کاعمل اسکی روایت کردہ حدیث کے خلاف ہوتو ہے اس یعنی جب کسی راوی کاعمل اسکی روایت کردہ حدیث کے منسوخ ہونے حدیث کی صحت میں طعن کا موجب ہے یا اس حدیث کے منسوخ ہونے پردلیل ہے یا پھر اس حدیث میں تاویل ہے اور اسکا ظاہری معنی مراؤ نہد

مثل کتب صحاح میں حضرت ابن عمر رضی الله عنصما سے روایت ہمیکہ رسول الله علیہ مثل کتب صحاح میں حضرت ابن عمر رضی الله عنصما سے روایت ہمیکہ رسول الله علیہ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین کرتے تھے۔اب امام طحاوی متوفی اس ایس فی اس مول کے بعد رفایت کا تعلق ہے تو ان سے وہ بھی مروی ہے جوہم فرماتے ہیں، جہاں تک حضرت ابن عمر کی روایت کا لیکن رسول اکرم ایس کے بعد اس نے ان کے واسطہ سے رسول اکرم ایس کے بعد اس روایت کیا لیکن رسول اکرم ایس کے بعد اس دوایت کیا لیکن سندسے حدیث نقل کرتے ہیں:

"عن مجاهد قال صليت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه الا في التكبيرة الاولى من الصلوة"

(شرح معاني الآثار كتاب الصلوة ،باب٧٨ التكبير للركوع وللسجو دولرفع

من الركوع هل مع ذالك رفع ام لا ؟حديث ١٢٦٥)

یعن حفرت مجاہد فرماتے ہیں میں نے حضرت ابن عمر کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ نے نماز میں صرف پہلی بارتکبیر میں ہاتھ اٹھایا۔

اسکے بعدامام طجاوی فرماتے ہیں:

"فهذاابن عمر قدراى النبيءَالله يرفع ثم ترك هذالرفع بعد

النبى النبى النبى المسلطة فلا يكون ذالك الأوقد ثبت عنده نسخ ماقدراى النبى النبى النبى النبى المسلطة فعله وقامت الحجة عليه ذالك، (ثرح معانى الاآثار) ترجمه: توبيه حضرت ابن عمر بين جنهول نے نبی اکرم الله کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھالیکن نبی اکرم الله کے بعد ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا توبیای صورت میں ہوسکتا ہے جب آپ کے نز دیک بیمل منسوخ ہو چکا ہو جو آپ نے میں ہوسکتا ہے جب آپ کے نز دیک بیمل منسوخ ہو چکا ہو جو آپ نے دیکھا اور اسکے خلاف دلیل ثابت ہوگئی۔

نیز حفرت ابو ہر برہ روایت کرتے ہیں کہ جس برتن میں کتامنہ ڈال دے اسکو سات مرتبہ دھونا ضروری ہے (کتب صحاح) اور خود تین مرتبہ دھوتے تھے۔ (دار قطنی، طحادی) اسکے بعدامام طحاوی فرماتے ہیں:

"وقدروى عن النبى النبى

لیعنی جب حضرت ابو ہر رہے خیال میں تین بار دھونا اس برتن کو پاک
کردیتا ہے جس میں کتے نے منہ ڈالا اور انھوں نے اس سلسلے میں نبی اکرم
علاقیہ سے روایت کیا جسکا ہم نے ذکر کیا ہے اس سے سات باردھونے کا حکم
منسوخ ہونا ثابت ہوگیا کیونکہ ہم انکے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں
لہذا ہم اس بات کا وہم بھی نہیں کرتے کہ انھوں نے جو کچھ رسول اکرم
علاقیہ سے سنا اسکی مثل پرعمل کیے بغیر اسے چھوڑ دیا ہو ورنہ انکی عدالت خم
ہوجائے گی اور ان کا قول اور روایت قبول نہیں کی جائے گئی۔

لہذا حفرت ابن عباس کی بیحدیث جسکو طاؤس نے بیان کیا ہے اس قبیل سے ہاور یہ بھی منسوخ مانی جائے گی بلکہ اس حدیث کے منسوخ ہونے پر حضرت ابن عباس کی صرت

وضاحت موجود ہے جیسا کہ نن ابوداؤ داورسنن نسائی میں ہے:

رسات و الرجل كان اذاطلق امرأته "عن عكرمه عن ابن عباس قال ان الرجل كان اذاطلق امرأته "عن عكرمه عن ابن عباس قال الطلاق مرتان" فهو احق برجعتها و ان طلقها ثلاثا فنسخ ذالك فقال الطلاق مرتان"

واحق برجعتها والاستخاب المراجعه بعد التطليقات الثلاث، حديث ١٩٥٧م (ابوداؤد، كتاب الطلاق، في ذالك الباب، حديث ٣٥٥٣) نسائي، كتاب الطلاق، في ذالك الباب، حديث ٣٥٥٣)

ترجمہ: حضرت ابن عباس سے روایت ہیکہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کوطلاق دیتا تواہے رجعت کاحق حاصل تھالیکن بعد میں ہے تھم منسوخ ہو گیاا وراللہ تعالی نے فر مایا طلاق دوم تر ہے اسکے بعدیا تو بھلائی سے روک لویا پھراحسان کرتے ہوئے چھوڑ دو۔

الحاصل جمہور علمائے اسلام نے طاؤس کی روایت کردہ حدیث کوئی وجوہ ہے رد کیا ہے(۱) سقم کی بنیاد پر غیر مقبول قرار دیا جیسا که گذشتہ تفصیلات سے معلوم ہوا(۲)<sub>ای</sub> مدیث کے راوی طاوس ہیں اوران کا فتوی اورانکی دوسری روایت اسکے خلاف ہے جیہا کر ماقبل میں آپ نے ملاحظہ کیا (۳) بدروایت خودحضرت ابن عباس کے فتوی کے خلاف - ہے(س)حضرت ابن عباس کی بیروایت ان سے اعلم وافقہ صحابہ کی روایت کے خلاف ہے(۵) یا حضرت ابن عباس کی بیروایت آیة طلاق سے منسوخ ہے جبیا کہ حضرت ابن عباس کی دوسری روایت اس پر دال ہے (۲) یااس میں تاویل کی اور فرمایا کہ عہد نبوی میں لوگ تا کید کی نیت ہے تین بارطلاق دیتے تھے انکامقصد بعد کی دوطلاق ہے پہلی طلاق کو مؤ کدکرنا تھا پھرعہد فاروقی میں لوگوں کا مزاج بدلا اورطلاق کے بارے میں لوگ عجلت ہے کام لینے لگے ان لوگول نے تین طلاقیں دینے کی نیت سے تین بارطلاق کہنا شروع کردیا اسلئے فاروق اعظم نے انکی نیتوں کے اعتبار سے ان تین طلاقوں کو تین طلاقیں ہی قرار دیا۔ جمہورنے اپنی اس تاویل سے عمر فاروق پرلگائے گے الزامات کا جواب دیا اور بیدواضح کردبا كه فاروق اعظم في رسول اكرم الله كالم كالم كونبيس بدلا بلكه اى چيز كونا فذكيا بجورسول ا کرم اللہ کی حدیث سے ثابت ہے۔

سند احمد میںدرج جدیث رکانه کا محدثانه جائزه

غیر مقلدوں نے حضرت رکانہ سے متعلق منداحمہ کی حدیث کواپنی دلیل قرار دیا ہے، منداحمہ میں درج ،رکانہ کی روایت میں بیصراحت ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاق کو ہمنداحمہ میں درج ،رکانہ کی روایت میں بیصراحت ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاق کو رول اکرم نے ایک قرار دیا جیسا کہ گذشتہ صفحہ میں آپ نے ملاحظہ کیا۔اب دیکھنا ہے کہ رول اکرم نے ایک ورد دوایت کس درجہ کی ہے اور اصل واقعہ کی حقیقت کیا ہے چنانچہ امام ترندی ،ابوداؤداور این میں اُسی حدیث کو یوں نقل کرتے ہیں:

"عن ركانة قال اتيت النبى عَلَيْكَ فقلت يارسول الله عَلَيْكَ انى طلقت امر أتى البتة فقال مااردت بها؟قلت واحدة قال والله قلت والله قال فهو مااردت.

(تر ندى حديث رقم ١٨٠٠) ابوداؤ دحديث ٢ ٢٢٠) ابن ماجه حديث ٢٠٥١)

رسول اکر میلی کا حضرت رکانہ سے طلاق کی تعداد کا دریافت کرنا اور پھرائی مراد پر میل ایک میں ایک لفظ سے تین طلاقیں مؤثر ہوجاتی ہیں، اگر ایانہ ہوتا تورسول اکر میلی کے دکانہ سے بیاستفسار کیوں کرتے کہم نے اس لفظ سے کیا مراد لیا؟ اورائی مراد پر شم کی تا کید کیوں فرماتے؟ بلکہ صاف بیان کردیتے کہ ایک مجلس کی تین طلاق صرف ایک طلاق شار ہوتی ہے، پھر جب سید عالم اللی کے دیا جو مقال کہ "بتہ" سے ملاق صرف ایک طلاق شار ہوتی ہے، پھر جب سید عالم اللی کھی دیا۔ چنانچ جضرت عمر نے جو فیصلہ دکانہ کی مراد ایک طلاق ہے تو آپ نے ایک طلاق کا تھم دیا۔ چنانچ جضرت عمر نے جو فیصلہ دکانہ کی مراد ایک طلاق ہے تو آپ نے ایک طلاق کا تھم دیا۔ چنانچ جضرت عمر نے جو فیصلہ دیا۔

صادر فرمایاوہ اس کےمطابق تھا۔

ے ایک طلاق مراد لے تو یہی تھم دیا جائے گا یعنی ایک طلاق کا تھم نافذ ہوگالیکن انصاف ہے بتا ئیں کہ آج لوگوں نے طلاق دینے کا جوطریقہ اپنالیا ہے کیا وہ رکانہ کے طریقے ہے بال برابر بھی میل کھا تا ہے؟ کیا آج عوام الناس میں سے کوئی ایسا ہے جو تین طلاق بول کر ایک مرادلیا ہو؟ کیا کسی دارالا فقاء میں کوئی ایساشخص گیا ہے جو تین طلاق سے ایک کاارادہ رکھتا ے؟ اگرابیانہیں ہےاور واقعی ایبانہیں ہے تو اب تصریحات مذکورہ کے مدنظر جمہور فقہائے اسلام برطاؤس کی روایت کی مخالفت کا الزام عا کنهبیں ہوگا۔

حضرت رکانہ نے طلاق بته دی تھی کیکن لفظا"، بته "کی وضاحت تشندلب ہے اسلئے بہتریہ میکہ اسکی وضاحت بھی کردی جائے چنانچیا مام ترندی فرماتے ہیں:

" وقد اختلف اهل العلم من اصحاب النبي عَلَيْكِ الْهُو غير هم في طلاق البتة فروى عن عمربن الخطاب انه جعل البتة واحدة وروى عن على انه جعلها ثلاثا وقال بعض اهل العلم فيه نية الرجل ان نوى واحدة فواحدة وان نوى ثلاثا فثلاث وان نوى ثنتين لم تكن الا واحدة وهوقول الثوري واهل الكوفة وقال مالك بن انسس (في البته) ان كان قددخل بهافهي ثلاث تطليقات وقال الشافعي ان نوى واحدة فواحدة يملك الرجعة وان نوى ثنتين فثنتان وان نوى ثلاثا فثلاث".

(ترندى مكتاب الطلاق واللعان مباب ماجاء في الرجل طلق امرأته، تحت مديث ١١٨ ج ٢،٩٥٨ ص ٣٩٨ ، دارالفكر بيروت)

یعنی صحابہ کرام اور دوسرے علاء کا طلاق بتہ میں اِختلاف ہے حضرت فاروق اعظم سے منقول ہمکہ بیا ایک ہی طلاق ہے، حضرت علی سے روایت ہے کہ یہ تین طلاق ہے اور بعض اہل علم نے شوہر کی نیت کا اعتبار کیا ہے ہیں اگر ایک کی نیت ہوتو تین واقع ہونگی اور اگر دو کی نیت ہوتو تین واقع ہونگی اور اگر دو کی نیت ہوتو مرف ایک واقع ہوگی، سفیان توری اور اہل کوفہ کا یہی قول ہے، مالک بن انس فر ماتے ہیں اگر دخول ہوا ہے تو تین طلاقیں شار ہونگی، اور امام شافعی فر ماتے ہیں کہ ایک کی نیت سے ایک طلاق واقع ہوگی اور وہ رجوع کرسکتا ہے، دوکی نیت ہوتو دو اور تین کی نیت کر لے تو تین طلاقیں واقع ہونگی۔

واضح ہو کہ امام ابوداؤد نے حدیث رکانہ کوتین سندوں سے ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے:

" هذا اصح من حدیث ابن جویج" (ج۲،ص۲۳۸،دارالفکریروت) لعنی به حدیث جرت کی حدیث سے زیادہ سیج ہے جس میں به وضاحت میکه رکانہ نے اپنی بیوی کوتین طلاق دی تھی۔

امام ترندی نے بیان کیا:

"ويروى عن عكرمة عن ابن عباس ان ركانة طلق امرأته ثلاثا" (تحت مديث ١١٨٠، ٣٩٣)

''طلاق ہے'' کا مطلب جو بھی ہولیکن بہر حال رکانہ کی حدیث سے یہ بھی ثابت ہیکہ انہوں نے تین طلاق دیکر ایک مراد لی تھی اور بارگاہ نبوی آلیک میں اپنی مراد پر شم کھائی پھر رسول اکرم آلیک نے انکی قشم کا اعتبار کرتے ہوئے ایک طلاق کا تھم دیا، یہی ہمارا مسلک ہے اور یہی طاؤس کی روایت کا تھی محمل ہے۔

امام ابوداؤد نے ابن جریج کی جس حدیث کا تذکرہ کیاوہ یہے:

" اخبرنا ابن جریج اخبرنی بعض بنی ابی رافع مولی النبی مُلْلِلْهُ عن عکرمة مولی ابن عباس عن ابن عباس قال طلق عبدی نید ابو رکانه و اخوته ام رکانة و نکح امرأة من مزنیه

فجأت النبى عَلَيْكُ فقالت ما يغنى عنى الا كما تغنى هذه الشعرة فجأت النبى عَلَيْكِ فقالت ما يغنى وبينه فاخذت النبى عَلَيْكِ لله لشعرة اخذتها من راسها ففرق بينى وبينه فاخذت النبى عَلَيْكِ حمية فدعا بركانة واخواته ثم قال لجلسائه اترون فلانا يشبه منه كذاوكذا من عبديزيد وفلانا يشبه منه كذاوكذا ، قالو: نعم قال النبى عَلَيْكُ بعبد يزيد طلقها ففعل ، قال راجع امراتك ام ركانه واخوته فقال انى طلقتها ثلاثا يا رسول الله عَلَيْكُ قال قد علمت راجعها وتلا (يا ايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقو هن لعد تهن) (ابوداؤد، حديث ١٩١١، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ، ج٢، ص٢٣٢)

ترجمہ: ابن جریج کہتے ہیں کہ ہم کو خبردی بعض ابناء ابی رافع (رسول ا کرمیالیہ کے آزاد کردہ غلام) نے وہ روایت کرتے ہیں عکرمہ (ابن عماس کے آزاد کردہ غلام ) سے اور وہ حضرت ابن عبائ سے کہ عبدیزید (رکا نہ اور اسکے بھائیوں کاباپ ہے ) نے ام رکانہ کوطلاق دیدی اور قبیلہ مزنیہ کی ایک عورت سے نکاح کرلیاوہ عورت رسول اکرم آلی کے بارگاہ میں حاضر ہوئی اورعرض کی پارسول التھائیں ابور کا نہ میرے کام کانہیں ہے مگر بال برابر (اور ایک بال اسنے اپنے سرکا کپڑا) تو یارسول الله الله علیہ میرے اور رکانہ کے درمیان جورشتہ ہے اسے ختم کردیج ،رسول اکرم ایک یہ بین کر ناراض ہوگئے اور رکانہ اور اسکے بھائیوں کو بلایا پھر حاضرین سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کیاتم فلال کود مکھتے ہو کتنا مشابہ ہے ابور کانہ سے؟ لوگول نے کہا ہاں! (لیعنی میر عورت ابور کانہ کے بارے میں میر کہتی ہے کہ میر نامردہے حالانکہ اسکی اولادموجود ہیں) پھر حضور علیہ نے عبدیزید سے فرمایاس عورت کوطلاق دیدواورام رکانہ سے رجعت کرلوعبدیز بد (ابورکانہ)نے عرض کی بارسول النه علیہ میں نے تو اسکو تین طلاق دی ہے آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں تو اس سے رجعت کر لے اور آیت مذکورہ آپ نے تلاوت فرمائی۔

اس حدیث سے بھی غیرمقلدوں کو بیشبہ ہوا کہ ایک مجلس کی تین طلاق سے ایک طلاق سے ایک طلاق ہے دیات ہوتی ہے جبیبا کہ غیرمقلد عالم نواب وحید الزماں نے اس حدیث کے عاشیہ میں لکھا ہے:

"اور جو تین طلاق ایک ہی بار میں دیدے تو ایک طلاق پڑے گی یہی مذہب ہے ہمارے انکہ حدیث کا ادر یہی سیجے ہے اور انکہ اربعہ اس کے خلاف میں ہیں انکے نزدیک بینوں پڑجائیں گی بدلیل حدیث عمر کے اور وہ موتو نہ ہے اور ہماری طرف احادیث صحیحہ مرفوعہ موجود ہیں''۔

(ترجمها بودا وُر، ج۲، ص۲۷، اعتقاد پباشنگ ماوُس، د، ملی)

وحیدالزمال کی مذکورہ عبارت سے بیٹابت ہوا کہ اہل حدیث مکارتو ہوتے ہی الیکن جھوٹ ہولنے میں بھی بے غیرت ہوتے ہیں اگر بیغلط ہے تو ذراکوئی ان سے پوچھ توسی کہ انکہ حدیث میں سے کتنے امام مسلہ طلاق میں ایکے ساتھ ہیں؟ غیر مقلد مولوی وحیدالزمال نے اپنے موقف کی مستدل احادیث کو صححہ مرفوعہ تا کر مسئلہ طلاق میں مسلک غیر مقلد کو جو سند وثو تی فراہم کرنے کی کوشش کی ہے بیتو مصحکہ خیز ہے ہی لیکن اس سے زیادہ معنکہ خیز بات ہیں ہے کہ جمہور کی مستدل حدیث کو موقوف بتا کر جہالت کا جبوت فراہم کیا ہے، معنکہ خیز بات ہیں ہے کہ جمہور کی مستدل حدیث کو موقوف بتا کر جہالت کا جبوت فراہم کیا ہے، شاید غیر مقلد کے اس علامہ کی رسائی حدیث عمر ہی تک ہوسکی ہے جبکہ آپ پر گزشتہ اور اق شاید غیر مقلد کے اس علامہ کی رسائی حدیث عمر ہی تک ہوسکی ہے جبکہ آپ پر گزشتہ اور اق طرح احادیث موقوفہ کی کثر سے جہیں زیادہ احادیث مرفوعہ وارد ہیں لیکن چھادڑ کو طرح احادیث موقوفہ کی کثر سے ہاں سے کہیں زیادہ احادیث مرفوعہ وارد ہیں لیکن چھادڑ کو ان ان انسان نظر نہ آپ نظر نہ آپ تواس میں ہیجارے دن کا کیا تصور؟

خلاصہ بیر کہ ابوداؤ د کی یہی وہ حدیث جریج ہے جس کے پیش نظر خودامام

ابوداؤد نے عدیث ،۲۲۰۸ کی ممل دضاحت پیش کرنے سے پہلے نواب دحیدالزمال کے اب جریح سے معرف کا ملک دخاحت پیش کرنے سے پہلے نواب دحیدالزمال کے اب جریح سے تابن جریح کے تناظر میں ہے کہ ہمار کے طرف احادیث صحیح مرفوء اس دعوی کو (جو حدیث ابن جریح کے تناظر میں ہے کہ ہمار کے طرف احادیث صحیح مرفوء موجود ہیں) دیکھیں کس قدرصدافت سے میل کھا رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ میدالظ فرمائی کہا م ابوداؤد نے اس حدیث کے بار بے میں کیا فرمایا ؟
فرمائیں کہ امام ابوداؤد نے اس حدیث کے بار بے میں کیا فرمایا ؟

" ومديث نافع بن عجير وعبدالله بن على بن يزيد بن ركانة عن ابيه عن جده ان ركانة طلق امرأته البتة فردها اليه عن ابيه عن جده ان ركانة طلق امرأته البتة فردها اليه النبي عَلَيْكُ اصح لانهم ولدالرجل واهله اعلم به ان ركانة طلق امرأته البتة فجعلها النبي عَلَيْكُ واحد" (تحت مديث ٢١٩٢)

امرانه البقه فبعله البین الله بن علی کی روایت که رکانه نے اپنی بیوی کوطلاق بعنی نافع بن عجیر اور عبدالله بن علی کی روایت که رکانه نے اپنی بیوی کوطلاق بته دی تقی اور نبی اللی نیسی رکانه کولوٹا دیا تھا زیادہ تجیج ہے اسلئے کہ یہ لوگ رکانه کی اولاد بیں اور اہل خانه اس بات کوزیادہ جان سکتے ہیں که رکانه نے کون می طلاق دی پس اہل خانه نے میہ وضاحت کی که رکانه نے طلاق بته دی ہے اسلئے حضو و اللی نیس اہل خانه سے تم کیکراسے ایک طلاق قر اردیا۔

امام ابوداؤد کی بیروضاحت بتاری ہے کہ بیرحدیث زیادہ صحیح نہیں ہے بلکہ زیادہ صحیح نہیں ہے بلکہ زیادہ صحیح میں طلاق بتہ کا تذکرہ ہے،اب بیرحدیث کیسی اور کس درجہ کا ہے؟ اورا سکے راوی کیسے ہیں؟

ذراامام نووى متوفى الكلاهد يوچية بين،آپفرماتے بين:

" واما الرواية التي رواها المخا لفون ان ركانة طلق ثلاثا فجعلها واحدة فرواية ضعيفة عن قوم مجهولين"

(شرح صحيح مسلم ، كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث تحت حديث ١٣٤٢، ج١،ص٥٤،

اس حدیث ہے بھی غیر مقلدوں کو بیشبہ ہوا کہ ایک مجلس کی تین طلاق ہے ایک طلاق ہوتی ہے جسیا کہ غیر مقلد عالم نواب وحید الزماں نے اس حدیث کے حاشیہ میں کھا ہے:

''اور جو تین طلاق ایک ہی بار میں دیدے تو ایک طلاق پڑے گی یہی ندہب ہے ہمارے ائر مدیث کا اور یہی سچے ہے اور ائر اربعہ اس کے خلاف میں ہیں ایکے نزد یک نتیوں پڑجا کیں گی بدلیل حدیث عمر کے اور وہ موقوف ہے اور ہماری طرف احادیث سے محدم فوعہ موجود ہیں''۔

(ترجمها بوداوُر، ج۲،ص۷۱، اعتقاد پبلشنگ باوُس، د، لمی)

وحیدالزمان کی ذکورہ عبارت سے بہ ثابت ہوا کہ اہل حدیث مکارتو ہوتے ہی ہیں کین جھوٹ ہولئے میں بھی بے غیرت ہوتے ہیں اگر بہ غلط ہے تو ذرا کو کی ان سے پوچھے تو سہی کہ ائمہ حدیث میں سے کتنے امام مسکہ طلاق میں انکے ساتھ ہیں؟ غیر مقلد مولوی وحیدالزمان نے اپنے موقف کی مسدل احادیث کو چھے مرفوعہ بتا کر مسکہ طلاق میں مسلک غیر مقلد کو جو سند وثوق فراہم کرنے کی کوشش کی ہے بہتو مصحکہ خیز ہے ہی لیکن اس سے زیادہ مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ جمہور کی مسدل حدیث کوموقوف بتا کر جہالت کا ثبوت فراہم کیا ہے، شاید غیر مقلد کے اس علامہ کی رسائی حدیث عمر ہی تک ہوسکی ہے جبکہ آپ پر گزشتہ اور اق شاید غیر مقلد کے اس علامہ کی رسائی حدیث عمر ہی تک ہوسکی ہے جبکہ آپ پر گزشتہ اور اق طرح احادیث موقوف کی کڑت ہے اس سے کہیں زیادہ تھر کر سامنے آگئی کہ جمہور کی تائید میں جس طرح احادیث موقوف کی کڑت ہے اس سے کہیں زیادہ احادیث مرفوعہ وارد ہیں گین چپگا دڑ کو طرح احادیث مرفوعہ وارد ہیں گین چپگا دڑ کو آب نظر نہ آگئون کی تو اس میں بیچارے دن کا کیا قصور؟

خلاصہ یہ کہ ابوداؤد کی یہی وہ حدیث جریج ہے جس کے پیش نظرخودامام

ابوداؤد نے حدیث ،۲۲۰۸، کوزیادہ سے جوئے فرمایا" ہذااصعے من محدیث ابن جریع " حدیث ،۲۲۰۸ کا ممل وضاحت پیش کرنے سے پہلے نواب وحیدالز مال کے ابن جریع " حدیث ،۲۲۰۸ کا ممل وضاحت پیش کرنے سے پہلے نواب وحیدالز مال کے اس بحوی کو (جو حدیث ابن جریج کے تناظر میں ہے کہ ہمارے طرف احادیث سے محم مرفور اس بحو و جود ہیں) دیکھیں کس قدر صدافت سے میل کھا رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ میرملاظ موجود ہیں) دیکھیں کس قدر صدافت سے میل کھا رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ میرملاظ فرما نیا ؟

ر ما یں ماہ اردور کے کے بعد فرماتے ہیں: چنانچام ابوداؤدائن جرت کی بیرهدیث ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

بعنی نافع بن عجیر اور عبداللہ بن علی کی روایت که رکانہ نے اپنی بیوی کوطلاق بنہ دی تھی اور نبی اللہ بن علی کی روایت که رکانہ نے اسلئے کہ یہ بتہ دی تھی اور نبی اللہ خانہ اس بات کوزیادہ جان سکتے ہیں که رکانہ فرگ ن کا نہ نے دکانہ نے کون می طلاق دی پس امل خانہ نے بیوضاحت کی که رکانہ نے طلاق بتہ دی ہے اسلئے حضور علی ہے درکانہ سے تتم کی کراسے ایک طلاق قر اردیا۔

امام ابوداؤد کی بیروضاحت بتاری ہے کہ بیرحدیث زیادہ صحیح نہیں ہے بلکہ زیادہ صحیح نہیں ہے بلکہ زیادہ صحیح علیہ حدیث نافع بن عجیر ہے جس میں طلاق بتہ کا تذکرہ ہے،اب بیرحدیث کیسی اور کس درجہ کی ہے؟اوراسکےراوی کیسے ہیں؟

ذراامام نووي متونى الكله هسه يوجهة بين،آپفرمات بين:

"واما الرواية التي رواها المخالفون ان ركانة طلق ثلاثا فجعلها واحدة فرواية ضعيفة عن قوم مجهولين"

(شرح صحيح مسلم ، كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث تحت حديث ١٢٧٢، ج١، ص ٥٥،

الجزُ العاشر،عصرية صيدابيروت)

ایک طلاق قرارد یاضعیف روایت ہے جیکے راوی مجھول لوگ ہیں۔
ایک طلاق قرارد یاضعیف روایت ہے جیکے راوی مجھول لوگ ہیں۔
قار ئین محترم! فیصلہ خود کریں کہ حدیث کی صحت کے بارے میں امام نووی کا قول درست ہے یانواب وحید الزماں کا؟ اگر دنیا میں ذرہ برابر بھی انصاف باقی ہے تو اسکا تقاضہ یہ بمیکہ امت مسلمہ حدیث کو امت کے معتمد شارحین اور ائمہ وقت سے بمجھیں نہ کہ آج کے جاہل گرا ہوں سے جوامت مسلمہ کوخود ساختہ فہم حدیث کا پابند بنا کر انہیں بھی گراہ کرنا چاہتے ہیں۔
بھرامام نووی اس بات کی صراحت کرتے ہوئے کہ اس بارے میں صحیحے روایت کون کی ہے کہ تھے ہیں۔

"وانما الصحيح منها ماقد مناه انه طلقهاالبتة ولفظ البتة محتمل للواحدة ولعل صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقدان لفظ البتة يقتضى الثلاث فرواه بالمعنى الذى فهمه وغلط فى ذالك" (شرح صح مملم مرج مابن)

یعن سیجے روایت تو صرف وہ روایت ہے جوہم پہلے قال کرآئے کہ رکانہ نے '' طلاق بتہ' دی تھی اور لفظ بتہ تو یہ ایک طلاق کامحمثل ہے اور شاید اس ضعیف روایت کے راوی نے یہ یقین کیا کہ لفظ بتہ تین طلاق کامقتضی ہے تو اس نے اپنی فہم کے مطابق ای کی روایت کر دی اور اس نے علطی کی۔ امام نووی کی صراحت بالاسے جہاں یہ بات واضح ہوگئی کہ تھے روایت '' البتہ'' والی میں صحیح روایت '' البتہ'' والی میں صحیح روایت '' البتہ'' والی میں صحیح روایت ' البتہ'' والی سے جہاں یہ بات واضح ہوگئی کہ تھے روایت '' البتہ'' والی اللہ ہے جہاں یہ بات واضح ہوگئی کہ تھے روایت '' البتہ'' والی سے جہاں یہ بات واضح ہوگئی کہ تھے روایت ' البتہ'' والی سے جہاں یہ بات واضح ہوگئی کہ تھے روایت ' البتہ'' والی سے جہاں یہ بات واضح ہوگئی کہ تھے روایت ' البتہ'' والی سے جہاں یہ بات واضح ہوگئی کہ تھے روایت ' البتہ'' والی سے جہاں یہ بات واضح ہوگئی کہ تھے روایت ' البتہ' والی سے جہاں یہ بات واضح ہوگئی کہ تھے روایت ' البتہ' والی سے جہاں یہ بات واضح ہوگئی کہ تھے روایت ' البتہ' والی سے جہاں یہ بات واضح ہوگئی کہ تھے روایت ' البتہ' والی سے جہاں یہ بات واضح ہوگئی کہ تھے روایت ' البتہ' والی سے جہاں یہ بات واضح ہوگئی کہ تھی روایت ' البتہ' والی سے جہاں یہ بات واضح ہوگئی کہ تھی الی بیتہ کی باتہ کی بیتہ کی بیتہ کی بیتہ کی بیتہ کی بیتہ کھی الی بیتہ کی بیتہ کی

روایت ہے وہیں یہ بھی واضح ہوگیا کہ طلاق بتہ ہے ایک طلاق مراد ہے، اب نتیجہ یہ نکلا کہ رکانہ نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی جسکی رجعت کا تھم حضو تلفیقی نے صادر فرمایا۔ علامہ ابن عبد البر فرماتے ہیں:

"ان ركانة طلق امرأته البتة فقال له رسول الله عَلَيْكِ مااردت

بھافلوار ادثلاثالکانت ثلاثا" (التمہید ،ج۱۵م ۲۷) ترجمہ: حضرت رکانہ نے اپنی بیوی کوطلاق بته دی اسلیے حضو وطفیلے نے ان سے فرمایا تم نے بتہ ہے کیا مراد لی ؟ پس اگر وہ تین کا ارادہ کرتے تو تینوں

طلاق پڑجاتیں۔

ان تمام تصریحات سے بی تو واضح ہوگیا کہ جمہور کی متدل اِحادیث تمام نقائض اِن تمام تصریحات سے بی تو واضح ہوگیا کہ جمہور کی متدل اِحادیث کمام نقائض سے پاک ہیں اور بی ہی واضح ہوگیا کہ غیر مقلدول نے اپنے موقف کی حدیث کے بارے میں جودعوی صحت کیا وہ خودان کا اختر اعلی اور بے بنیاد ہے کیکن غیر مقلدول سے بیر کچھ بعید نہیں کہ علی سبیل التز ل اس حدیث سے بھی استدلال کرنے کو درست قرار دیتے ثاید اسلئے امام ابن حجر عسقلانی متوفی ۲۵۲ ھے غیر مقلدوں پراس درواز ہے کو بحکی بند کر دیا۔ امام ابن حجر عسقلانی متوفی ۲۵۲ ھے خیر مقلدوں پراس درواز ہے کو بھی بند کر دیا۔ امام ابن حجر کھتے ہیں:

"ان اباداؤدر جح ان ركانة انما طلق امرأته البتة كما اخرجه هو من طريق آل بيت ركانة لجوازان يكون بعض رواته حمل البتة على الثلاث فقال طلقها ثلاثا فبهذه النكة يقف استدلال بحديث ابن عباس" (في البارى، كاب الطلاق، باب من جوز الطلاق الثلاث، بحت مديث ابن عباس" (في البارى، كاب الطلاق، باب من جوز الطلاق الثلاث، بحت مديث ابن عباس " (في البارى، كاب الطلاق، باب من جوز الطلاق الثلاث بحديث ابن عباس " (في البارى، كاب الطلاق، باب من جوز الطلاق الثلاث بحديث ابن عباس " (في البارى، كاب الطلاق المناقلات الثلاث باب من جوز الطلاق الثلاث بابت من بابت

یعنی امام ابوداؤد نے اس روایت کوتر جیج دیا ہے جس میں رکانہ نے اپنی بیوی کوصرف طلاق بته دی تھی کیونکہ اس حدیث کے راوی رکانہ کے اہل وعیال ہیں اور بیہ مضبوط دلیل ہے اور ابن جرت کے والی روایت میں بیمکن ہے کہ بعض راوی نے لفظ'' بتہ'' کو تین طلاق پرمحمول کر کے بیر روایت کر دیا ہوکہ انہوں نے تین طلاق دی تواس نکتہ کی وجہ سے ابن عباس کی روایت سے استدلال ساقط الاعتبار ہوگا۔

ماقبل میں یہ واضح ہوگیا کہ لفظ" بته،،ایک طلاق کا بھی احتمال رکھتاہے اور تین

طلاق کابھی، اب عبارت کا مطلب بیہ ہیکہ راوی نے اس لفظ (بتہ) کے دوسرے احمال کوسا منے رکھتے ہوئے بتہ کی جگہ ثلاثا' (تین) روایت کر دیا حالانکہ رکانہ نے لفظ 'ثلاثا' سے طلاق نہ دی تھی بلکہ لفظ بتہ سے دی تھی۔

غیرمقلدوں نے حضرت رکانہ سے متعلق منداحمہ کی روایت کواپنی دلیل قرار دیا ہے۔ منداحمہ میں ہے کہ'' حضرت رکانہ نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی تھیں اور رسول اکرم متالیقی نے ان سب کوایک طلاق قرار دیا اور انھیں رجوع کرنے کا تھم دیا۔

حضرت رکانه کی پیر مدیث تسو مذی، ابو داؤ داور ابن ماجه میں بھی ہے جیسا کہ ماقبل میں شرح وبسط کے ساتھ قتل ہو چکی۔اس حدیث پر گفتگو کرنے سے پہلے واقعہ کا پس منظر پیش کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے تا کہ واقعہ کا صحیح خدو کھال قارئین پرنما یاں ہوجائے۔ واضح ہو کہ صحاح ستہ کی کتب ثلثہ میں بی تصریح ہے کہ حضرت رکا نہ نے اپنی بیوی کو طلاق بتہ دی تھی اور پھررسول اکرم ایک نے نے رکانہ سے شم لینے کے بعد انکی نیت پڑھم صادر فر مایا۔لیکن منداحد میں صرف پیہ میکہ رکانہ نے تین طلاقیں دی تھیں اور رسول اکرم ایک نے ایک طلاق . کا حکم دیا اور پھر رجوع کا حکم صا در فر مایا۔ منداحمہ میں رکا نہ کوشم کھلانے کا ذکر نہیں ہے حالانکہ واقعہ ایک ہےصاحب معاملہ بھی ایک ہے لیکن واقعہ کی حکایت میں تضاو ہے ،صحاح ستہ کی كتب ثلثه كى حكايت الگ ہے اور منداحمر كى حكايت إلگ ہے جسكى وجہ سے مسلم كا تلم بدل كيا کیونکہ صحاح ستہ کی کتب ثلثہ کے مطابق بیثابت ہور ہاہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں اور منداحمہ کے مطابق بیثابت ہوتا ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقوں سے صرف ایک طلاق واقع ہوتی ہے،اسلام کے جمہورعلماء،فقہااورمحدثین نے صحاح سندکی روایت برعمل کیا اور غیرمقلدین نے منداحمہ کی روایت پرعمل کیا ہے لیکن اب بیدد یکھناہیکہ جمہور کا مسلک درست بياغيرمقلدين كا؟؟؟

جرت میکه غیرمقلدول نے مسئلہ طلاق میں مسندا حمد کی اس صدیث کوجامع ترمذی، سنن ابو داؤ داور سنن ابن ماجه کی فرکوره روایت پرترجیح دی ہے حالانکہ یہ عدل وانصاف ہے بعید تر ہے کیونکہ اہل علم برخفی نہیں کہ منداحمہ میں احادیث صحیحہ کو جمع کرنے کا التزام نہیں کیا گیا بلکہ اس میں ضعیف، حسن، صحیح ہرفتم کی احادیث موجود ہیں، برخلاف جامع تر مذی سنن ابوداؤ داور سنن ابن ماجہ کے، کیونکہ بیان کتب احادیث میں سے ہیں جن میں احادیث میں سے ہیں جن میں احادیث صحیحہ جمع کرنے کا التزام کیا گیا ہے بہی وجہ ہیکہ ان کتابوں کو صحاح ستہ میں شار کیا جاتا ہے۔

دوسری بات جواس سے بھی زیادہ جرت انگیز ہے وہ یہ ہیکہ غیر مقلدین ریگر مسائل میں صحاح ستہ کی رٹ لگاتے ہیں اور کسی بھی مسئلہ میں صرف صحاح ستہ سے دلیل طلب کرتے ہیں اور اگر کوئی بچارہ اپنے موقف کی تائید میں غیر صحاح ستہ سے دلیل پیش کرتا ہے تو پھر انکے چہرے کا جغرافیہ بد لنے لگتا ہے اور پھر اس حدیث کوئسی بھی طریقے سے ضعیف قرار دیکر ردکر دیناان کیلئے معمولی بات ہے ۔لیکن طلاق کے مسئلہ میں انکا یہ رویہ ہمیں کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے ،مثلا عمل بالحدیث کی آڑ میں حدیث رسول الیک سے عداوت، اجماع صحابہ سے بخض ، کتب صحاح کا انکار ،نظر یہ اسلاف سے بغاوت ، اور نفس پرسی ،وغیرہ وغیرہ ۔ اندازہ آپکو یہاں تک پہنچنے کے بعد ہو ہی گیا ہوگیا،۔

ندکورہ دوجیرت کن با تیں صرف اسلے پیش کی گئیں تا کہ انہیں اپنے وضعی واخر ائی معیار کا اندازہ ہوجائے یا اگر بیلوگ اپنا معیار بھول گئے ہوں تو یاد کرلیں ، ویسے تو اب تک کی وضاحت سے اہل فہم پرواضح ہوگیا ہوگا کہ جمہور فقہا کا نظریہ ہی عقل وشرع کے مطابق ہے لیکن منداحمہ کی اس روایت کو بھی میزان عدل میں رکھنا ضروری ہے تا کہ عقل وشرع کے اعتبار سے اسکا بھی وزن معلوم ہوجائے اور قارئین کو کلی طور پر شرح صدر حاصل ہو۔ اعتبار سے اسکا بھی وزن معلوم ہوجائے اور قارئین کو کلی طور پر شرح صدر حاصل ہو۔ (۱) امام احمد نے اپنی مند میں اس حدیث کو ابن جرتے سے روایت کی ہے اور امام ابوداؤ د نے اپنی تینوں احادیث پر بید ابن رکانہ سے روایت کی ہے ، اسی طرح امام ترفدی اور امام ابن ملجہ نے بھی اپنی جامع اور سنن میں پر بید ابن رکانہ کی روایت سے حدیث بیان کیا ہے ، دونوں نے بھی اپنی جامع اور سنن میں پر بید ابن رکانہ کی روایت سے حدیث بیان کیا ہے ، دونوں

روایت میں فرق بیہ میکہ ابن جریج رکانہ کا کوئی نہیں ہے بلکہ وہ ایک غیر خص ہے اور یزیدر کانہ کا بیٹا ہے۔ اب آپ انصاف سے بتا کیں کہ جب دونوں روایت میں تضادہ تو الی صورت میں کس کی بات مانی جائیگی! ابن جریج کی یا ابن رکانہ کی؟ اس مقام پر ایک ناقص فہم بھی بہی فیصلہ کرے گا کہ گھر کی باتوں کے بارے میں صحیح خبر گھر کے افراد ہی دے سکتے ہیں نہ کہ کوئی غیر اہل خانہ اور اگر گھر کے افراد کے خلاف کسی غیر متعلق شخص نے کوئی واقعہ بیان کیا ہے تو عقل وانصاف کا تقاضہ یہ ہیکہ اسے درست قر ارنہیں دیا جائے گا۔

ہم الہذا جمہور نے رکانہ کے بیٹے والی روایت پڑمل کیا جوصدافت سے زیادہ قریب الہذا جمہور نے رکانہ کے بیٹے والی روایت پڑمل کیا جوصدافت سے زیادہ قریب ہے اور ابن جریج (جور کانہ کا کوئی نہیں ہے) کی روایت کوترک کر دیا جیسا کہ انصاف کا تقاضہ یہی ہے۔

اس مقام پر حدیث رکانہ کی سند بیان کرنا فائدہ سے خالی نہیں ہوگا، چنانچ سنن ابوداؤ دمیں ہے:

"حدثناسلیمان بن داؤدالعنکی حدثنا جریر بن حازم عن زبیر بن حازم عن زبیر بن سعید، عن عبدالله بن علی پزید بن رکانه عن ابیه عن جده" (مدیث ۲۲۰۸)

مدیث فقل کرنے کے بعدامام ابوداؤ دفر مانے میں:

"وهذاا صح من حديث ابن جربج ان ركانة طلق امر أته ثلاثا لانهم اهل بيته وهم به وحديث جريج, واه عن بعض بنى رافع عن عكرمه عن ابن عباس،

(تحت دریث ۲۲۰۸، ۲۲، ۹۳۸)

اب متن حدیث کو (جسے گزشتہ صفحہ میں آپ نے ملاحظہ کیا ہے) سامنے رکھیں پھر امام ابوداؤد کا تبھرہ'' یہ حدیث (جو ابوداؤ دمیں ہے) ابن جربئ کی روایت (جومنداحمد میں ہے) کی بہ نبیت زیادہ صحیح ہے جس (منداحمہ) میں ہے کہ حضرت رکانہ نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی تھیں کیونکہ اس حدیث کی روایت حضرت رکانہ کے اہل بیت نے کی ہے اور وہ اپنے گھر کے واقعات کو دوسروں کی بہ نسبت زیادہ جانے والے تھے اور حدیث جرج بعض بنی رافع ،عکرمہ اور ابن عباس سے مروی ہے''پڑھیں۔

امام ابوداؤر کا تبصرہ پڑھنے کے بعدیہ اندازہ ہوا کہ منداحمہ کی راویت ابوداؤر کی روایت سے زیادہ صحیح نہیں ہے کیونکہ بیروایت واقعہ کی صحت پرزیادہ دلالت کرتی ہے۔ اورامام ابن ماجہ کی سندیوں ہے:

"حدثنا ابوبكر بن ابنى شبيه وعلى بن محمدقالا حدثنا وكيع عن حازم عن يزيدبن سعيد عن عبدالله بن على بن يزيد بن ركانه عن ابيه عن جده" (تحت صديث ٢٠٥١) اسكے بعدامام ابن ماج فرماتے ہيں:

"سمعت اباالحسن على بن محر الطنافسى يقول مااشرف هذالحديث" (جابص ٢٣٣، دارالفكر)

لعنی بیرحدیث کیا ہی عمدہ واشرف ہے۔

ابام مابن ماجہ اور ابوداؤدکی وضاحت سے ثابت ہوگیا کہ جمہور کے مسلک کی بنیاداس حدیث پر ہے جوسند کے اعتبار سے بھی اشرف ہے اور واقع کی صدافت کے اعتبار سے بھی ، مزید جمہور کا طریقہ استدلال بھی عقل وشرع کے مطابق ہے اور نورعلیٰ نوریہ کہ جمہور کے مسلک کی تائید کتب صحاح سے ہور ہی ہے (فللّه الحمد علی هذه النعمة) جمہور کے مسلک کی تائید کتب صحاح سے ہور ہی ہے (فللّه الحمد علی هذه النعمة) (۲) امام بخاری نے منداحمد والی روایت کو مضطرب اور معلل قرار دیا ہے جبیبا کہ حافظ ابن حجر نے الته لحب سے الحجو ، جس مسلم از علامہ سعیدی ) تمھید میں ضعیف قرار دیا ہے (بحوالہ شرح مسلم از علامہ سعیدی) تمھید میں ضعیف قرار دیا ہے (بحوالہ شرح مسلم از علامہ سعیدی) دوری منداحم والی حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں:

"هذاحديث لا يصح، ابن اسحق مجروح و داؤ داشدمنه

ضعفاقال ابن حبان فيجب مجانبة روايته والحديث الاول اقرب حالاوالظاهرانه من غلط الرواة،، (العلل المتناهيه في الاحاديث الواهيه، مديث ١٠٥٩، ٣٣٩، ٢٣٩)

العنی میروری اور کے جو مجرور کے اسکی سند کا ایک راوی ابن آگئ ہے جو مجرور کے ہواں سے بھی زیادہ ضعیف ہے اسکام ابن حیان نے کہا ہیکہ اسکی روایت سے اجتناب کرنا واجب ہے اور"بتہ" حیان نے کہا ہیکہ اسکی روایت سے اجتناب کرنا واجب ہے اور"بتہ" والی (صحاح ستہ کی) روایت صحت کے قریب ہے اور منداحمہ والی روایت میں راویوں کی غلطی ہے۔

(م) علامہ ابو بکررازی جصاص متوفی میں ہے ہے منداحمہ کی روایت کے بارے میں یہ قول نقل کرتے ہیں:

"ان هذین النحبرین منکرا،، (احکام القرآن،ج۲،ص۳۹۹)
لیمنی طاؤس کی روایت (جس میں بیہ ہے کہ عہد نبوی السلیہ اور عہد صدیقی
اور عہد فاروقی میں ایک مجلس کی تین طلاق ایک شار ہوتی تھی) اور رکانہ کی
منداحمد والی روایت منکر ہے۔

(۵) امام ابن هام موفى الديم هفرماتي مين:

"واماحديث ركانة فمنكر والاصح مارواه ابوداؤ دوالترمذي وابن ماجه"ا ن ركانة طلق زوجته البتة،،

(فتح القدير، كتاب الطلاق، باب طلاق السنة ، جسم ٢٥٣، علميديروت)

ین حضرت رکانہ کی حدیث (جومنداحرمیں ہے) منکر ہے اور سی جو ہوایت وہ ہے جو ابو داؤ د، تر مذی اور ابن ماجہ میں ہے کہ رکانہ نے اپنی بیوی کوطلاق 'نہتہ، دی تھی۔ (۲) اس حدیث کی سند میں حضرت عکر مہ ہیں جبکہ انکافتوی اس حدیث کے خلاف ہے جیسا کہ''حدیث نمبر ۳۷ ''میں آپ نے ملاحظہ کیا۔

(۷)اس حدیث نے راوی حضرت ابن عباس بھی ہیں جبکہ ان کافتو کی اس حدیث کے خلاف ہے۔ خلاف ہے جبیبا کہ ماقبل میں اس کی مکمل تفصیل گزر چکی۔ (۸) بیصدیث رسول اکرم ایک ہے فیصلہ کے خلاف ہے۔

اهل حدیث کی مستدل حدیثوںپراجمالی نظر

اہل حدیث کی متدل حدیث طاؤس اور حدیث رکانہ کے بارے میں امت ممل ے معتداور قابل اتباع محدثین نے جو پچھ کہا بہتریہ ہے کہ محدثین کی عدالت کا فیصلہ ملاحظ كرنے ہے پہلےان سب كا پھر ہے اجمالاً ذكر كردوں: (۱) امام نو وى نے فر مايا صحيح مسلم ميں درج طاؤس کی روایت اپنے ظاہری معنی میں نہیں بلکہ اس میں تاویل ہے۔(۲) امام ابن جر عسقلانی نے فرمایا طاؤس کی روایت شاذ ہے اور طاؤس کے وہم پرمبنی ہے، نیزیہ روایت ابن عیاس کے فتو کی کے خلاف ہے۔ (۳) امام بیہ فی نے فر مایا طاؤس کی بیروایت ابن عباس کے دیگر تلاندہ کی روایت کےخلاف ہے۔ (۴) علامہ مار دینی نے علامہ ابن عبدالبر کے حوالے سے فرمایا'' طاؤس کی بیروایت وہم پر ببنی ہے اور غلط ہے علمائے اسلام میں سے کسی نے اس قول کو قبول نہیں کیا نیزیدروایت جلیل القدر صحابہ کرام کے خلاف ہے۔ (۵) امام ابن ابی شیبہ کی روایت کےمطابق طاؤس کی بیروایت طاؤس کےفتویٰ کےخلاف ہے۔(۲)امام ابوبکر رازی جصاص نے فرمایا طاؤس کی روایت اور منداحد میں درج رکانہ کی روایت منکر ہیں۔ (4) امام نو دی نے فرمایا منداحمہ میں درج رکانہ کی روایت ضعیف ہے اور اس کی روایت مجهول ہے۔(٨)امام نووی نے فرہ اس ضعیف روایت کے راوی نے ''لفظ بتہ'' کو سجھنے میں غلطی کی (۹) امام ابن حجرعسقلانی نے اُر مایا منداحد کی روایت ساقط الاعتبار ہے (۱۰) امام بخاری نے منداحمد میں درج حدیث رکار کومضطرب اور معلل قرار دیا (۱۱) امام ابن عبدالبر نے اس روایت کوضعیف قرار دیا۔ (۱۲) علامہ ابن جوزی نے اس کی سند کے راوی ابن اسحاق کومجروح قرار دیا اور دوسرے راوی داؤد کوضعیف قرار دیا۔ (۱۳) امام ابن حبان نے فرمایا مند احمدوالی روایت میں راویوں کی غلطی ہے۔(۱۳) امام ابن هام نے فرمایار کانہ کی حدیث منکرہے۔

## محدثین کی عدالت کافیصله

نہ کورہ تمام تفصیلات کی روشی میں اب تک کی بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ ایک مجلس کی تین طلاق کے متعلق المجدیث کی مشدل احادیث درجہ صحت کوئیں پہنچ سکیں اسلئے ان کا دعویٰ بے بنیا داور قانون اسلام کے خلاف قرار دیا جاتا ہے اور امت کے جمہور علاء ،ائمہ، فقہاء اور محدثین کی مشدل احادیث صحت وقبول دونوں اعتبار سے درست اور اہم ہیں اس لئے ان کا دعویٰ قانون اسلام کے مطابق ہے۔ لہذا محدثین کی عدالت کا فیصلہ امت مسلمہ کے حق میں کا دعویٰ قانون اسلام کے مطابق ہے۔ لہذا محدثین کی عدالت کا فیصلہ امت مسلمہ کے حق میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دید ہے تو تینوں طلاق واقع ہوجا کیں گی اور عورت بغیر حلالہ شو ہراول کیلئے حلال نہیں ہوگی یہی تھم غیر مدخولہ کا بھی ہوجا کیں گی اور عورت بغیر حلالہ شو ہراول کیلئے حلال نہیں ہوگی یہی تھم غیر مدخولہ کا بھی ہے البتہ اگر اسے الگ الگ لفظوں سے تین طلاق دی گئیں تو پہلی ہی طلاق سے بائند (نکاح سے خارج) ہوجائے گی پھر اس سے حلالہ کے بغیر دوبارہ نکاح کیا جاسکتا ہے۔

## ایک قابل توجه حقیقت

محدثین کی عدالت کے فیصلے کے تناظر میں ایک قابل توجہ حقیقت سیر د قرطاس ہے:

سعودی عرب میں کو اسلامیں ''هیئة کبار علماء المملکة العربیة السعودی عرب میں کو ایک مجلس کی تین طلاقوں سے متعلق میٹنگ ہوئی جس میں کافی غور وخوض، بحث ومباحثة اور دلائل کی چھان بین کے بعدیہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہی ہونگی۔

(بحلّہ البحوث الاسلامید یاض، جلدا، شارہ، کو اللہ ہے، بحالہ تین طلاق کا شرع تھم از علامہ لینین اخر مصابی) واضح ہوکہ ھدیئة کبار کے فیصلے سعودی عرب کی عدالتوں میں نافذ ہوتے ہیں اور سعودی عوام کے ساتھ آل سعود بھی اس کے پابند ہیں۔ برصغیر کے اہلحدیث کو بھی جا ہے کہ ایک معاربی کے سعودی عوام کے ساتھ آل سعود بھی اس کے پابند ہیں۔ مطابق فیصلہ کریں یا کم از کم انمہ اربعہ کے ایک مقلدین کواپنے اختراعی مذہب کا پابند نہ بنا کیں۔اس مقام پراہل حدیث مفتی کا ایک فتو کی ذکر کرنا فائدہ سے خالی نہ ہوگا:

نافا ہدہ سے حال ہے، وہ اللہ اللہ علی کی حالت میں پانچ گواہوں کی موجودگی میں پی بی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں، اس کے استفتاء کے جواب میں جماعت اہل حدیث کے دیں ادارہ جامعہ رجمانیہ مدنیورہ بنارس (یوپی) کے مفتی مولانا نذیر احمد رجمانی نے یہ لکھا کے حفی فدہب کی روسے بیوی پرتین طلاقیں پڑ گئیں اب دوبارہ نکاح میں لانے کے لئے حلالہ کے سوااور کوئی صورت نہیں، غالبًا اسی لئے استفتاء کی مقصد اتباع شریعت نہیں بلکہ اپنی نا معقول حرکت کو جائز بنانے کے لئے اہل حدیث کے فتو کی کو آڑ بنانا ہے اس معقول حرکت کو جائز بنانے کے لئے اہل حدیث کے فتو کی کو آڑ بنانا ہے اس کے لئے اہل حدیث کے فتو کی کو آڑ بنانا ہے اس کے لئے اہل حدیث کے فتو کی کو آڑ بنانا ہے اس کے لئے اہل حدیث کے فتو کی کو آڑ بنانا ہے اس کے لئے اہل حدیث کے فتو کی کو آڑ بنانا ہے اس کے لئے اہل حدیث کے فتو کی کو آڑ بنانا ہے اس کے لئے اہل حدیث کے فتو کی کو آڑ بنانا ہے اس

(ما منامه محدث بنارس ، ص ۴۴ ، ثاره اپریل ۱۹۹۳ء ، بحواله تین طلاق کا شرعی تعکم )

## الوداعى كلمات

گزشته صفحات میں جتنی تفصیلات پیش کی گئیں ان سے دوبا تیں آفاب نصف النہار کی طرح واضح ہوگئیں۔(۱) ایک مجلس میں دی گئی تین طلاق کا تین ہونا۔(۲) اللہ مجلس میں دی گئی تین طلاق کا تین ہونا۔(۲) اللہ محل ہونا۔ لیکن ان تمام تفصیلات کے باوجود ہوسکا اہل حدیث کی دلیلوں کا غیر معتبر اور نا قابل عمل ہونا۔ لیکن ان تمام تفصیلات کے وابستہ ہوگئے ہونگے اسلئے ایکے دلائل سے یکسر انحراف آپ کیلئے پریشانی کا باعث ہوگا، یا دونوں طرف ہونگے اسلئے ایک دلائل سے یکسر انحراف آپ کیلئے پریشانی کا باعث ہوگا، یا دونوں طرف سے پیش کی گئی احادیث کی بنیاد پر آپ اس کیس و پیش میں ہونگے کہ کس کا قول درست ہے؟ حتی فیصلہ کس کے ق میں ہونگے کہ کس کا قول درست ہے؟ حتی فیصلہ کس کے ق میں ہونگے کہ کس کا قول درست ہونہ فیصلہ کس کے ق میں ہونگے کہ کس کا قول درست ہونہ فیصلہ کس کے ق میں ہے؟ اسلئے آپ سے چند بنیادی با تیں کہہ کر رخصت ہور ہا ہوں:

(۱) اہل حدیث اور اہل سنت میں ایک مجلس کی تین طلاق متازع فیہ ہے، اہل حدیث ایک مجلس کی تین طلاق کے تین ہونے کی نفی (انکار) کرتے ہیں اور اہل سنت ایک مجلس کی تین طلاق کو نافذ اور ثابت کرتے ہیں، تو اہل حدیث نافی (نفی کرنے والے) اور اہل سنت مثبت (ثابت کرنے والے) ہوئے، اب دیکھنا ہے ہمیکہ قول کس کا معتبر ہے ثابت کرنے والے کا ؟ دونوں فریق کو چاہئے کہ اپنے اس مرعیٰ کو حدیث کے کرنے والے کا یافی کرنے والے کا؟ دونوں کے نزدیک معتبر اور ان کا فیصلہ لاکق اتباع ہو، اور ایس شخصیت جے غیر مقلد بھی تسلیم کرتے ہیں امام بخاری کے بعد امام نودی ہیں، امام نوی فرماتے ہیں: 'المشبت مقدم علی النافی''

(شرح صحیح مسلم، کتاب الایمان، تحت حدیث ۱۸۵، ۳۸ ۳۵ ج۱، عصر پیصیدا بیروت)

یعنی جب کسی مسکلہ میں دوفریق ہوں ایک فریق اس مسکلہ کو ثابت کرتا ہوا دردوسرافریق اسکونفی کرتا ہوا وردونوں کی طرف دلیل موجود ہوتو ایسی صورت میں ثابت کرنے والے کی دلیل مقدم ہوگی اوراس کی بات مانی جائے گی۔

● (۲) اہل حدیث کے نزدیک ایک مجلس میں دی گئی تین طلاق کے بعد عورت حلال رہتی ہے اور اہل سنت کے نزدیک حرام ہوجاتی ہے گویا کہ ایسی مطلقہ عورت کے حلال اور حرام ہونے میں اور حرام ہونے میں تعارض ہونے میں امت مسلمہ کو کیا تھی دیا گیا یعنی امت مسلمہ قول حلال پرعمل تعارض ہوتو ایسی صورت میں امت مسلمہ کو کیا تھی دیا گیا یعنی امت مسلمہ قول حلال پرعمل کرے یا قول حرام پر؟ تواس بارے میں اسلام کا قانون ہے:

" اذااجتمع الحلال والحرام غلب الحرام"

(الاشاِه وانظائرَ ،الفن الاول ،القاعدة الثالثة ص• ١٤)

ترجمه: جب حلال اورحرام كااجتماع موتوحرام غالب رہے گا۔

ای میں ہے:

'اذاتعارض دليلان احده مايقتضى التحريم والآخرالاباحة قدم التحريم" (ص ١١١) قدم التحريم" (ص ١٤١) يعنى جب كى چيز كم تعلق دودليل مون ايك دليل سے وه شي حلال موتى ہواوردوسری دلیل ہے حرام تواب دلیل حرام کی ترجیج ہوگی اوراس چیز کوحرام مواوردوسری دلیل ہے حرام تواب دلیل حرام کی ترجیج ہوگی اوراس چیز کوحرام

سر اردیا ہے۔ پس اہل سنت کی دلیل کے مطابق ایک مجلس کی تین طلاق سے عورت حرام ہوجاتی ہے اوراہل قراردياجائےگا-

• (٣) کسی عورت کے حلال اور حرام ہونے میں اصل بیہ ہے کہ عام طور پرعورت مردکیلیے حرام ہاور نکاح کے ذریعہ غیرمحرم عورت حلال ہوجاتی ہے اور بیصلت طلاق سے خم رئی۔ ہوجاتی ہے۔ لیکن ایک مجلس کی تین طلاق سے اہل صدیث کے نز دیک پیر صلت ختم نہیں ہوتی کیوں بلکہ عورت حلال ہی رہتی ہے اور اہل سنت کے نز دیک بیرحلت ختم ہو جاتی ہے اور عورت حرام ا ہوجاتی ہے،اور چونکہ نکاح اور طلاق کا تعلق عورت سے وطی کے جائز اور ناجائز ہونے سے

ے، اب دیکھئے کہ اس بارے میں اصل کیا ہے؟ پس شریعت اسلامیہ کا قاعدہ یہ ہے:

"الاصل في الابضاع التحريم"

(الاشباه دانظائر،الفن الاول تحت القاعدة الثالثة ، ص١١١، مكتبه اشر فيه ديوبند)

یعیٰ فروج (شرمگاہ) میں اصل حرام ہونا ہے۔

اس میں ہے:

"اذاتقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة" (ص١١٦) یعنی جب عورت پرتصرف کے حلال اور حرام ہونے میں دونوں کیلیں متعارض ہوں تو حرمت والی دلیل کی ترجیح ہوگی۔اس سے بیر ثابت ہوا کہ اہل سنت کا مسلک درست ہے کیوں کہ اہل سنت کے نز دیک ایک مجلس کی تین طلاق سے عورت حرام ہو جاتی ہے۔ (س) ایک مجلس کی تین طلاق کے متعلق امام نو وی شرح مسلم میں فرماتے ہیں: "فقال الشافعي ومالك وابوحنيفة واحمدوجماهير العلماء من السلف والخلف يقع الثلاث''

(كتاب الطلاق، تحت مديث ١٨٤١) لعِنى امام شافعي ،أمام ما لك ،امام اعظم ابوحنیفهٔ ،امام احمدا درقدیم وجديد جمہورعلاء كے نزديك ايك مجلس كى تنيوں طلاقيں واقع ہوجاتى ہيں۔

اب آپ خالی الذہن ہوکر سنجید گی نے سوچیں کہ امام نو وی تک امت مسلمہ کے عظیم گروہ (سواداعظم) کاایک مجلس کی تین طلاق کے متعلق کیا موقف تھا؟لاز ماآپ اسی متیجہ ر پہنچیں گے کہ سواداعظم کے نز دیک ایک مجلس کی تین طلاق تین شار ہوتی ہیں اور آپ کومعلوم ' ہے کہ حضورہ اللہ نے مسلمانوں کوسوا داعظم کی اتباع کرنے کی تا کید کی ہے اور سوا داعظم سے ' ہے کہ حضورہ اللہ نے مسلمانوں کوسوا داعظم کی اتباع کرنے کی تا کید کی ہے اور سوا داعظم سے الگرہے والوں کوجہنمی قرار دیاہے، حدیث شریف میں ہے:

''اتبعو االسو ادالاعظم فانه من شذشذ في النار'

(مشكلوة، كتاب الايمان، الفصل الثاني، حديث ١٤)

ترجمہ: سواداعظم کی پیروی کروجوسواداعظم سے الگ ہواوہ جہنمی ہوگیا۔ (۵) اہل حدیث بھی اس بات کوشلیم کرتے ہیں کہ عہد فاروقی میں ایک مجلس کی

تین طلاق کے تین ہونے پرسب کا اجماع ہوگیا،اب آپ سے سوال ہیہے کہ بیا جماع غلط بر موا؟ يا يحيح بر؟ تواس وقت آپ رسول اكرم الله كى بياحاديث بيش نظر ركيس:

ا)" ان امتى لا تجتمع على ضلالة فاذارأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الاعظم" (ابن ماجه، كتاب الفتن ،باب المواد الاعظم، مديث ٣٩٥)

ترجمه: بیشک میری امت گمر بی پراجهاع نہیں کرسکتی پس اگرتم میری امت میں اختلاف دیکھوتو سواداعظم کے ساتھ ہوجاؤ۔

٢) "ان الله لا يجتمع امتى اوقال امة محمد عُلَيْكُ على ضلالة ويدالله علىٰ الجماعة ومن شذ شذ الى النار"

( ترندي، كتاب الفئن ، باب ما جاء في لزوم الجماعة ، حديث ٢١٧)

ترجمہ: بے شک اللہ عزوجل میری امت (یا فرمایا محفظیظی کی امت) کو گرہی پرجع نہیں کرے گااور دست قدرت جماعت پر ہے جو جماعت سے الگ ہواوہ جہنم میں گیا۔

٣) قال رسول اللَّهُ مَلْكُ عَلَيْكُ مِن فارق الجماعة قيد شبر شبرا فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه"

(ابوداؤد ، كتاب السنة، باب قتل الخوارج حديث ٢٥٥٨)

ترجمہ: حضورہ ایک نے ارشاد فر مایا جو کوئی جماعت سے بالشت برابر بھی الگ ہوا تو اس نے اسلام کی رسی کو گلے سے نکال دیا۔

ہوا وال کے بیرات میں است واضح ہوئی کہت ہمیشہ امت مسلمہ کی بڑی جماعت کے ساتھ نرکورہ تمام احادث سے بیربات واضح ہوئی کہت ہمیشہ امت مسلمہ کی بڑی جماعت سے الگر ہے ہے اور مسلمانوں کو بڑی جماعت کے ساتھ ہی رہنے میں بھلائی ہے جماعت سے الگر ہے والا گویا کہ اسلام سے ہی الگ ہوگیا۔

والا ویا مہا میں اس والی ہے بات سلیم کرلی جائے کہ حضرت فاروق اعظم نے ایک مجلس کی تین طلاق کو تین قرار دیا تو سوال ہے ہمیکہ حضرت فاروق اعظم کے حکم کی تعمیل کی ایک مجلس کی تین طلاق کو تین قرار دیا تو سوال ہے ہمیکہ حضرت فاروق اعظم کے حکم کی تعمیل کی جائے یا نہیں؟ تو اسکا جواب ہے ہمیکہ ایک مجلس کی تین طلاق کے ایک اور تین ہونے میں اہل حدیث اور اہل سنت مختلف ہیں اور دونوں نے اپنے اپنے طور پر رسول التھا ہے کا تول اور فیصلہ نہ اور فیصلہ نبطور دلیل پیش کیا ہے اب ایسی صورت میں حضرت فاروق اعظم کا فیصلہ نہ مانا حدیث رسول آلیا ہے کا نکار کا سب بے گا کیوں کہ حضور تھا ہے نے ارشا دفر مایا:

(١) "اقتد واباللذين من بعدي ابي بكر وعمر"

(ترزى، كتاب المناقب، باب في مناقب الى بكروم كليهما، حديث ٣٦٨٢)

ترجمہ: میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتداء کر دلیعنی ان کا تھکم مانو۔اس سے میہ واضح ہوا کہ اختلاف کے وقت امت مسلمہ کو حضرت فاروق اعظم کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔

(2) سوال بدہے کہ کیا حضرت عمر مسلمانوں کو ایسی بات کا تھکم دینگے جوحق نہ ہو؟ تو اس کا جواب بھی رسول اکرم سے ساعت کریں:

"عن ابى ذرقال سمعت رسول الله يقول ان الله وضع الحق على لسان عمر يقول به" (ابوداؤد، كتاب المحراج، حديث ٢٩٢٢. ابن ماجه، حديث ١٠٨، فضائل الصحابه)

ترجمہ حضرت ابوذر فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول ایکی کوفر ماتے سنا کہ اللہ عزوجل نے مرکی زبان پرحق کو جاری فر مایا تو بیچق ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کی اہمیت کا اندازہ رسول اللہ اللہ اللہ کی اس حدیث سے

بھی ہوتا ہے: ''قبال رسول اللّٰه عَلَیْ اللّٰ اللّٰه عَلَیْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰه عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ عَلَیْ الللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللل

اکرمای کے مم کے مطابق تھا۔ علی کے مرتب میں آپ نے حدیث نمبر ۲۳،۲،۵،۳۹،۳۹،۳۹،۵،۳۹،۲۳،۲۱ کے حدیث نمبر ۳۰،۲۳،۲۳،۳۹، ۲۳،۲۲،۲۱ کے ۲۰،۷ کا کہ خود حضو والی کے اور حضرت عمر، حضرت عمر، حضرت علی مضرت امام حسن نے ایک مجلس کی تین طلاق کو تین قر اردیا اور آپ کویہ بھی معلوم ہیکہ یہ سب (چاروں موخر الذکر) خلفائے راشدین میں سے ہیں اور حضور کی حدیث معلوم ہیکہ یہ سب (چاروں موخر الذکر) خلفائے راشدین میں سے ہیں اور حضور کی حدیث

"عليكم بسنتى وسنة خلفاء الراشدين المهديين" (ابوداكو، مديث ٢١٨٥ ـ تنى، مديث ٢١٨٥ ـ ابن اجر، مديث ٣٢٠ ـ)

ترجمہ بم پرمیرے اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے لازم ہیں۔
اب آپ بھی ایک مجلس کی تین طلاق کے تین ہونے پر رسول اکرم آفیہ اور خلفاء راشدین رضوان اللہ تعالیٰ ہم اجمعین کے فیلے کوشلیم کر کے جماعت المسنّت میں شامل ہوجا کیں۔مزید حضوطا ہے کاارشاد ہے ''میری امت تہتر (۲۳) فرقے میں بٹ جائے گ ایک کے سواسب جہنمی ہیں،عرض کیا گیادہ ناجی فرقہ کون ہے؟ آپ آفیہ نے فرمایا:مااناعلیہ واصحابی" (ترفری، صدیث ۲۹۵۔ابن ماجہ، حدیث ۱۹۹۳) فرمایا:مااناعلیہ واصحابی" (ترفری، صدیث ۱۹۵۰۔ابن ماجہ، حدیث ۱۹۹۳) جس پرمیں اور میرے صحابہ ہیں۔اس سے بیٹا بت ہوا کہ امت مسلمہ کیلئے وہی طریقہ قابل جس پرمیں اور میرے حضوط ایک اور آپ کے اصحاب کے طریقے کے موافق ہو۔
عمل اور باعث نجات ہے جو حضوط آفیہ اور آپ کے اصحاب کے طریقے کے موافق ہو۔
میں ایک بی طلاق واقع میں میں میں طلاق سے ایک بی طلاق واقع موافق ہو۔

ہواور شوہر بیوی ہے الگ ہوجائے تواس میں کسی کے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر متنوں طلاق واقع ہوجائیں (جیبا کہ جمہور کا مسلک ہے ) اور شوہر بغیر حلالہ کے رجوع اگر متنوں طلاق واقع ہوجائیں (جیبا کہ اہل حدیث کا مسلک ہے ) توالی صورت میں جمہور کے نزدیک کرلے (جیبا کہ اہل حدیث کا مسلک ہے ) توالی صورت میں جمہور کے نزدیک عرجرام کاری ہوگی لہذا احتیاط کا تقاضہ سے ہیکہ تین طلاقیں مانی جائیں تا کہ امت مسلم کو حرام کاری ہوگی لہذا احتیاط کا تقاضہ سے ہیکہ تین طلاقیں مانی جائیں تا کہ امت مسلم کو حرام کاری ہوگی۔

رام کاری سے بچایا جائے۔ رخصت ہوتے وقت امام جعفرصا دق کی بیرروایت ذہن میں محفوظ رکھیں''مسلمہ

المسى نے کہا:

"قلت لجعفربن محمدان قوماينزعمون ان من طلق ثلاثاب جهالة ردالى السنة يجعلونها واحدة يرونهاعنكم قال معاذالله ماهذامن قولنامن طلق ثلاثافهو كماقال وفى رواية فقد بانت منه" (السنن الكبرى، مديث ١٨٩٨، مديث ١٣٩٨، مديث ١٣٩٨) ترجمه: مين نے حضرت جعفرصادق سے دريافت كيا كه لوگ كمان كرتے بين كه بخت نادانى سے تين طلاقيں دين قوه سنت كى طرف لوث آئيں گل اور يه لوگ آپ لوگول (اہل بيت) سے اسكى روايت كرتے بيں؟ آپ نے معاذ الله كها اور فرمايا يه جمارا قول نہيں ہمارا قول تو يہ جمارا قول تهيں ديں وه تين بى بين اور وه عورت سے جدا ہوجائے گی۔

اس روایت کے پیش نظراہل حدیث اوراہل تشیع دونوں کو جائے گے ایک مجلس کی تین طلاق کے بارے میں اپنے اختر اعی مذہب پرنظر ثانی کریں۔

تمت بالخير

طالب دعا فقیرمحمرمحبوب رضامصباحی (نوری دارالافتاء کوٹر گیٹ، بھیونڈی) سمار جمادی الآخرسے سمار